

يرطانوى جاسوس

# لارنس آف عريبي

ایدُ ورڈرابنسن متر جمہ: قاضی مشیرالدین

مكتبه اردوادب

الف بخش راوى الا اور Email: Urdu adab@ hot mail.com Ph : 7460260

اس كتاب ميس بيان كي موت كئ واقعات خود مصنف كي آ محمول وكي ہیں۔ میں نے اس کے پروف پڑھے لیکن بیان واقعہ کی کوئی غلطی مجھے نظر نہ آئی۔ برخلاف اس کے پرتصور اتن سیج ہے جس کی تو تع اس مقصد کی کسی کتاب ہے کی جا سکتی ہے۔

John Mary Rolling Mary Company

اے۔ ڈیلیو، لارنس ۶۱935 برلالً 1935 مالية 1935 مالية

#### حكومت ياكتان پريس ايند پهليكيشنو آر ذينس كالي دائث ايكث مجريه 1962 (العج شده 1992) كاتحت رجزى شده

#### جمله حقوق محفوظ بي

مرفراذا ير

علىاح ا المتام :

محنخ شكر يريس لا بور

ا 160 روي

ISBN-969-8208-63-1

| صذنيم | عنوان                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 7     |                                                        |
| 9     | وال النظ                                               |
| 11    | به طالوی جاسوس                                         |
| 13    | فازى امان الله خان والتي كابل اور كرئل لارنس آف عربيبي |
| 25    | ابنبرا-                                                |
| 32    | ابرد-                                                  |
| 46    | - OF 6 1 1 1 1000 1 + → -3,2                           |
| 58    | 0. ble 10 - 0. 0 101 + - 47.                           |
| 72    | المرح- و * إلى ال من بهايت الم معلومات على             |
| 87    | -6,4,-                                                 |
| 109   | ار قبر ٦-                                              |
| 115   | -8/-                                                   |
| 125   | اب نبرو-                                               |
| 135   | ابنبر10-                                               |
| 144   | ابنبر11-                                               |
| 152   | ابنبر12-                                               |
| 159   | ابنبر13-                                               |
| 165   | اب نبر 14-                                             |
| 176   | اب بر 15-                                              |
| 181   | اب نبر 16-                                             |
| 188   | اب نبر 17-                                             |
| 198   | بابتر 18-                                              |
| 190   | -18/                                                   |

#### كرنل لارنس

برٹش آری کا شہرت یا فتہ کردار کرٹل لارٹس (جے عام عرف بیس لارٹس آف عربیبے کہا جاتا تھا) بجیب بخت جان شخص تھا وہ بغیر پھی کھائے ہے ہفتوں صحوا بیس زندہ رہ سکتا تھا۔ مفر در جے کے بنجے جہاں پانی برف بن جاتا ہے۔ وہ نگ دھڑ تگ گھنٹوں کھڑا رہ سکتا تھا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی الٹی سمت گھنٹوں تیرسکتا تھا۔ وہ ہموے شیروں کے کچھاروں بیس بے خوف و فطر داخل ہونے میں ذرہ براتا ہل نہ کرتا تھا۔ زہر کیے سانیوں کے بل بیس ہاتھ ڈال کرسانپ کو داخل ہونے بیکن سے پکڑ کر ہا بر کھنٹے لیتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں آسانی کتابوں کا حافظ ہمی صاحب نہاں بھی دھوکہ کھنٹے اپنی قاری ،انگریز گی اور فرانسیکی ڈبائمیں وہ اس روانی سے بوٹ تھا کہ بڑے سے بڑا مساتھ وہ جاروں آسانی کی اٹس تک کھنٹے صاحب زہاں بھی دھوکہ کھائے بغیر شدو سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ بڑے سے بڑا ساحب نہاں بھی دھوکہ کھائے بغیر شدو سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ بڑے سانس تک کھنٹے صاحب زہاں بھی دھوکہ کھائے بغیر شدو سکتا تھا۔ تناسح البیان تھا کہ وہ نور کا دیا تی کہا جاتا تھا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے ہا عشا۔ "ورندے کی چڑی میں دانشور کا دیا تا کہا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے ہا عشا۔ "ورندے کی چڑی میں دانشور کا دیا تھا۔ کہا جاتا تھا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے ہا عشا۔ "ورندے کی چڑی میں دانشور کا دیا تی کہا جاتا تھا۔ لیتا تھا۔ شایدا نہی خوبوں کے ہا عشا۔ "ورندے کی چڑی میں دانشور کا دیا تی کہا جاتا تھا۔

#### پیش لفظ

كرال لارلس كا نام كى سالول سے اتامشہور ہے كہ ہرمشہور آ دى كى طرح لارلس كے ساتھ میں بیروں ہی افسانوی کارنا مے منسوب ہو چکے جیں۔ اس ایک آ دمی نے تن تنہا اپنی فوج کے لیے ا اسے کاربائے نمایاں انجام دیے کہ ایسے کارنامے پوری منظم فوج سے بھی انجام نہ یاتے۔اسے مسلمانوں کی برنصیبی کہتے یا انگریزوں کی خوش تھتی کہ 1914ء 1915ء میں تمام عرب مما لک ترک حکومت کی طرف ہے بجرے بیٹھے تھے۔اس وقت لارنس جیسے ذہین اور فتنہ پرور آ ومی نے ان کے دلول ک آ گ کو موادی \_ پھر کیا تھا؟ یہ آ گ بھڑ کی اور ایس بھڑ کی کہ ことにととりというで

یقنینا بیکارنا مدکوئی معمولی کارنامه نه تفارال رنس نے عربی مما لک بیس انگریزوں کی تحمرانی کو بزارول سیاست کارول اورلا کھول کی افواج کی متحدہ تو تول سے کہیں زیاد وقریب تر کردیا۔ شہرت عام کا خاصہ ہے کہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ افسانویت پیدا ہوجاتی ہے۔ نتیجہ ب ہوا کدلارٹس کے ساتھ اس کی ساح اند تو توں سے متعلق بیمیوں افسانے پیدا ہو گئے اور اس کے حقیقی ا عمال کوان افسانوں ہے متاز کرنامشکل ہوگیا۔ لارنس کے کارنا مے الف کیل کی کہانیاں بن گئے۔ یہ کتاب ای مشہور ومعروف شخصیت کے حالات اور اس کے اعمال سے متعلق ہے۔اس

ين اس مشهورانسان كے محمح ترين خدوخال اور حقيقي حركات وسكنات د كھائي ويتي بيں۔اس ميں افسانے اوركبانيان ہيں۔واقعات وتركات ہيں۔ہم اس سے دوطرح كے بق حاصل كر كے ہيں۔

#### كرنل لارنس

13 منى 1935 مكوموز سائل ك حادث كا شكار جواادر يصفرون مركبا - قبرى يركبتر نظايا كيا-ئي-ايسالارس فيلوآف آل لاكالج آكسفورا يدائش 16 أكست 1888 ، وفات 19 مَل 1935 و وہ ماعت آ رہی ہے جب مرد عدائے بینے کی آ واز تیس مح

اور چیل کے وہ چیل کے

برطانوی جاسوں لارنس آفعریبیہ

لارنس آف عربیدایک ایسا کردار ہے جس نے عرصد درازے دنیا کواپ اثر بیس لے رکھا

مسلمانوں بیس شامل ہوکر انہیں آپی بیس ڈوانے اور اس کے بقیجہ بیس سلطنت عثانیہ فتم کرانے

لیے دو برطانوی حکومت کا بہترین انتخاب عابت ہوا۔ مسلمانوں کوانداز وہی نہیں تھا کہ دہ خودا پنے

وں پر کلہاڑی مارر ہے ہیں جب تک آ تکھیں کھلیں تب تک ان کے اقترار کا سورج ڈوب چکا

السانوں نے تفری بینے مغرب کا پہندیدہ کرداڑ ہے مغربی نوجوان اے آئیڈ بلائز کرتے ہیں کیونکدہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای لارنس آف عربیب کے ہارے ہیں طویل عرصہ گزر جانے کے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای لارنس آف عربیب کے ہارے ہیں طویل عرصہ گزر جانے کے اوجود بھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ کے متاز اخبار ''دی آئر درور'' نے لارنس آف عربیب کے ہارے ہیں طویل عرب کے ہیں۔

تھا من ایڈورڈ لارٹس 1888ء میں ویلز میں پیدا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اسے اس کے کارنا مول کی وجہ سے شہرت ملی۔ اس دوران اسے عرب کے صحوائی علاقوں میں ایک مشن پر بھیجا گیا اسال کے مشن کا مقصد عرب قبائل کو ان کے ترک حکمر انوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا تھا جو اللہ مان کا مقصد عرب قبائل کو ان کے ترک حکمر انوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرنا تھا جو اللہ منوں سے برسر پریکار تھے۔ لارٹس کی کوششوں کے متیجہ میں جو چھاپہ مار جنگ ہوئی اس میں اہم مقامات پرعر بول کا قبضہ ہوگیا اور دوسری جانب جنگ کے لیے معیار بھی قائم ہوئے۔ ان جنگوں کی وجہ سے لارٹس اس علاقے میں کا فی مقبول ہوگیا۔

لارنس نے افغانستان میں بھی خفیہ آپریش انجام دیا۔اس کے ذمہ بیکام تھا کہ اس وفت کا فغانستان کے باوشاہ کی حکومت کوغیر منتظم کیا جائے۔ بیا بیک خفیہ اور حساس آپریشن تھا جے لارنس جیسا جاسوس ہی انجام دے سکتا تھا۔ لارنس کی افغانستان میں بہت عزت کی جاتی تھی کیونکہ وہ روانی اول کی مقصد کی بخیل کے لیے ایک باہمت فخص کس طرح گونا گوں ٹکالیف اور طرح کے طرح کی مقصد کی بخیل کے لیے ایک باہمت فخص کس طرح کی مصیبتوں پر قابو حاصل کرتا ہے اور باطل میں کسی حق سے کم حرکت نہیں پائی جاتی ۔ فرق صرف مقصد اور نصب العین کا ہوتا ہے ۔ ورند کامیا لی تک ویکھنے کے لیے بہر حال وہی استقلال وی جفائش اورونی گئن ہر جگددرکارہوتی ہے۔

دوم۔جوقوم غیروں کی امداد کے ذریعے ترقی اوراقتدار حاصل کرنا جا ہتی ہے۔وہ ہدسے بدتر ہوسکتی ہے لیکن بہتر نہیں بن سکتی۔ غرض مید کہ بیس کتاب ایک سواخ بھی ہے اور عبرت اور بھیرت کا سامان بھی پڑھئے اور غور سمجے۔

.....

でいたとなったいというできないというとしていると

とういろというというとうとうとうとうというとうというとうと

عازى امان الله خال والئى كابل

اور

### لارنسآ فعريبي

دورمغلیہ بیں افغانستان ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا۔مغلوں کے بحداس ملک نے کئی مدو

ہزر دیکھے اور کئی بادشاہ سریر آ رائے سلطنت ہو کر تھوڑی تھوڑی دیر حکومت کرنے کے بعد پیوند خاک

ہوتے رہے تا آ نکہ امیر عبدالرحمٰن خال نے امیر شیرعلی کوشکست دی اور بادشاہت سنجالی۔ پھراپئی شخت

ہیر پالیسی سے افغانستان کے حالات کو درست کیا۔ ان کی وفات پر سردار صبیب اللہ خال تخت نشین

ہوئے۔ سردار صاحب موصوف ایک مرنجاں مرئے فتم کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے کاروبار سلطنت کا

المرام زیادہ تر وزراء کے پروکر رکھا تھا۔ اس زیائے بیں افغانستان اقتصادی لحاظ ہے بہت ہیں با نمدہ

ملک تھا۔ برنش کو رنمنٹ سے تعلقات خوشکوار بھے اور والئی ملک کوایک خطیر رقم بطور وظیفہ ملا کرتی تھی۔

امیر صاحب ہندوستان کی سیر کو بھی تشریف لائے تھے۔ اسلامیہ کالج لا ہور کا سنگ بنیا دائمی کے ہاتھوں

امیر صاحب ہندوستان کی سیر کو بھی تشریف لائے تھے۔ اسلامیہ کالج لا ہور کا سنگ بنیا دائمی کے ہاتھوں

مسب ہوا تھا۔

1919ء کا آغاز تھا کہ کسی سازش کے بنتیج میں امیر حبیب اللہ کو خیصے میں سوتے ہوئے قبل کردیا گیا اور قبل کے عین بعد افراتفری کے عالم میں سروار نصر اللہ خال نے اپنی باوشاہت کا اعلان کردیا گیان اللہ خال نے جواس وقت کا بل کا گور نرتھا تخت پر قبصنہ کر لیا اور باوشاہ بن گیا۔ اگر چہ پچھے گڑ برو ضرور ہوئی گرامان اللہ خال نے فوراً قابو یالیا۔

ا مان الله خال کو بادشاہت کرتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس نے بیہ عجیب حرکت کی کدروس کی شہ پا کر ہندوستان کی سرحد پر حملہ کردیا اور اس طرح انگریزوں سے براور است تکر لے کی۔اس جرات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دفت پنجاب اور دیگرصو بوں میں پولٹیکل سرگرمیاں خوب ے عربی بوان تھااورافغانی عربی کومقدس زبان ہونے کی وجہ سے کافی اہمیت دیتے ہیں۔ افغانستان ہیں ارنس کا کام شاہ امان اللہ خان کے خلاف زہر یا پراپیگنڈہ کر کے حکومت کا خاتمہ کرنا تھا کیونکہ شاہ انتقائی اور جدید نظریات رکھتے تھے اور ان کا جھکاؤ واضح طور پر سوویت یو نمین کی جانب تھا۔ برطانوی حکومت کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے لارنس کے علاوہ ان صلاحیتیوں کا مالک کوئی اور خض مل ہی خیس سکتا تھا جے خود پر پورایقین ہو۔

لارنس کی شادی متناز صہ ہارنس کی کئی جورتوں کے ساتھ وابستگی رہی جوا ہے پندہی کرتی تھیں۔ ان جس ہے کئی جورتوں نے بید دعویٰ بھی کیا کہ لارنس نے ان ہے شادی کرلی تھی گریہ بات فابت نہیں ہو کی۔ حال ہی جورتوں نے بید دعویٰ بھی کیا کہ لارنس نے ان ہے شادی کہ یا گیا ہے کہ لارنس نے بندوستان بیس قیام کے دوران اکبر جہاں نامی ایک خاتون سے شادی کی ۔ بیشادی بہت مختفر عرصہ تک رہی اور پکر شم ہوگئی۔ اس مختفر شادی کے حوالے سے حقاکت کافی پر اسرار ہیں بعض مختفین کی تحقیق کے مطابق بیدشلدی ہوئی تھی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے جونے والے انکشاف کو مستر دکر دیا ہے۔ مطابق بیدشلدی ہوئی تھی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے ہونے والے انکشاف کو مستر دکر دیا ہے۔ مطابق بیدشلدی ہوئی تھی جبکہ بعض نے شادی کے حوالے سے ہونے والے انکشاف کو مستر دکر دیا ہے۔ وہ اسے فرضی واستان قر ارد سے ہیں۔ زندگی گئے تری دور میں لارنس کی کمر جبک گئی تھی۔ 1935ء میں موٹرسائیکل کے ایک حادثے میں اس کی موت واقع ہوگئی تھی وہ جس طرح زندگی بجر پر اسرار رہاای طرح موت کے بعد بھی پر اسرار ہے۔

زوروں پر تھیں۔ انگریزی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی اور ملک کی آ زادی کا مطالبہ بورے جوش سے پیش کیا جار ہا تھا ایک جلے کی صدارت کے لیے مہاتما گا مرحی بمبئی ے پنجاب کی طرف آ رہے تھے کہ افییں وہلی کے قریب پولیس نے سؤ کرنے سے روک ویا۔اس پر منجاب ش كى مقامات پر يخت بنكا مے شروع ہو گئے ۔ امر تسر كے مشہور كا تحر كى ليڈرڈ اكٹر سيف الدين كلواورد أكرسية بالكرفاركر لي مح استخى ك فلاف نارالملكى كاظهاركرنے كے ليے جليانوالد باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلے میں بخت آتھیں قتم کی تقریریں ہوری تھیں کہ اتنے میں جز ل ڈ آئرفوج کا ایک دستہ لے کروہاں آن کہنچااور باغ کا محاصرہ کر کے کسی انتہاہ کے بغیر مشین گنوں سے

اس قبل عام ے ملک بحریش بخت بیجان پیدا ہوگیا اور گورنمنٹ نے شور کو دبانے کے لیے لا ہوراورامرتسر میں مارشل لاء نافذ کردیا اور او نچے درجے کے تمام لیڈروں کو جیل میں شونس دیا۔ پھر جزل ڈائر اور کرٹل فرنیک جانسن نے رعایا پرایسے وحثیانیہ مظالم توڑے کہ ذکر کرنے ہے رو تکٹے -リアンタインが

سينكرون آدميول كوجون كرر كاديا-

ایک تو گورنمنٹ برطانیہ گذشتہ جنگ کے تھیٹروں کے باعث بہت نجیف ہورہی تھی دوسرے ملک میں سخت بے چینی مجیل جانے کے باعث امان اللہ خال نے یہ مجھ لیا کہ اب ہدوستانی رعایا انگریزوں کے خلاف عام بخاوت کروے کی اس نے بیموقعہ غنیمت جان کراپنی فوجوں کو انگریزی سرحد کے اندرایک دوجگد دھیل دیا۔ جزل ناورخال نے کوباٹ کے قریب ٹل کے مقام پر انگریزی فوج . کوایک جیڑپ میں فکست بھی دے دی اوراے و بال سے پیچھے کمنا پڑا مگر انگریزوں نے اس وقت یمی منا-ب سمجھا کہ کسی ند کسی طرح معاملہ وہیں رک جائے اور نزاع زیادہ بڑھنے نہ پائے چنانچے ووٹوں ملکوں کے نمائندوں کی افہام وتغییم کے بعد عارضی سلح کی صورت نکل آئی اوراڑ ائی بند ہوگئی۔

اس عارضی صلے کے بعد انگریزوں نے جون 1919ء میں راولپنڈی کے مقام پر ایک شاہی در بارمنعقد کیا جس میں افغانوں کی طرف ہے سروار محرطرزی (خسر امان الله خال) و یوان نرجن واس

ول والزاند اور سروارعلی احمد جان چیده نما کندے تھے۔ادھر انگریزوں کی طرف ہے سرفرانس جملریز (الريزى غيرمتعينه افغانستان) اورسرجان ٹامپسن تھے۔

اس درباریں جب انگریزی نمائندے نے اپنی افتتاحی تقریر فتم کی توسردار احمد جان نے (كالف ك كافح لا مورك تعليم يافته ) الكريزول ك خلاف مخت ب باكانة تقرير كردى انبول في الله على كمنے اور يني خدكيا كداكر جدا تكريز ونياش اسيند آپ كو بہت مہذب اور شاكسته بتاتے ہيں مراس قدروحتی اور برحم میں کہ کا بل جیسے پرامن شہر پرانگریزی ہوائی جہازوں نے گولہ ہاری کرکے لا سے افغانوں کوموت کے گھاٹ اتارویا ہے۔اس تقریر کا دنیا مجرکے اخبارات میں خوب چرچا ہوا الا والكريزول كے خلاف بہت نفرت چيلى - بهركيف اس در باريس با جمي گفت وشنيد كے بعد ايك معاہد و ه و کیاجس کی روے افغانستان کوایک آزاداد دخود دفتار ملک تسلیم کرلیا حمیا۔

البستة انكريزوں نے اپنی فکست اور علی احمد جان کی تقریر کوفراموش نه کیا اور افغانون کوقرار والني مزادي كمنصوب منافي شروع كرديد!

المان الله خال نے برسرافتد ارآتے ہی ملک کو برطرح سے مغربی انداز پر جانے کا فیصلہ کیا و عادی مصطفیٰ کمال یا شانے ترکی میں کیا تھا۔ چنا نچداس نے بہت ی اصلاحات نا فذکیس فیلس ک وسولی کے طریقے بدل دیئے۔ ابتدائی تعلیم لازی کر دی اور کئی سکولوں میں جرمن اور فرانسیی ا الول بین تعلیم دی جانے تکی۔ اس پر ملالوگ بخت برافر دختہ ہوئے گھر ملک بیس ہرآ تھویں مخض کے الله بی خدمت لازی کردی جس سے اندرونی خور پر رعایا میں عام نارائسکی پھیل گئی گراس کے ساتھ سالدامان الله خال نے اپنے بسابیلکول کے ساتھ معاہدے کرے اپنے آپ کومضبوط بنانے کی بھی المشل كى اوردوى كے ماتھاس كے تعلقات خوب كرے ہو گئے۔

امان الله خال کے خسر سروار محووطرزی ایک روش خیال بزرگ \_\_\_اور بزے سیاست وان من مرائكرية ول كے خت مخالف منے بحر ملك ثرياتو آزاد خيالي ميں اپنے خاوندے چار ہاتھ آگ میں (ووسر کاشین مال کے طن سے تھیں )اصلاحات کے مدنظرامان اللہ خال نے بیتھم بھی دے دیا کہ

سب اوگ بور پین شاکل کے کپڑے کہنیں اور واڑھیاں بھی صاف کر دیں اور اپنی رعایا کو بکدم مغربی بنانے کی دھن میں وہ اس قدر جوشیلا تھا کدا کیے تینی بھی اپنے پاس رکھنے لگا اور جہال کسی کی کمبی واڑھی و کچتا فورا کاٹ کے رکھ دیتا۔

روس کے ساتھ افغانستان کے گہرے تعلقات اگریزوں کو ایک آ کھے نہ بھائے بلکہ روز بروز کشیدگی کا باعث بنتے رہے۔ نیز میدانٹل کی فلست کاغم بھی ایک ناسور کی صورت اختیار کر گیا تھا چنا نچاگریزوں نے افغانوں کو نیچاد کھانے کے لیے مختلف تد اپیرسوچیں۔

بیمانتا پڑے گا کداگریز سیاست دانی اور شاطری میں پدطونے رکھتے ہیں اور مقصد برابری کے لیے ہرتم کا حرب استعال کرنا جا رُز بھتے ہیں۔وراصل سیاست میں ہوتا بھی یہی پکھ ہے۔۔

جب افغانستان میں بظاہرا می جی نظر آئی تو امان الشرخان نے بورپ کی سیر کا قصد کیا بلکہ ہے

ہات بھی جب ٹی گئی تھی کہ دراصل انگریز کی سفیر سرفر انس جمفر پزنے بی امان الشدکو بورپ کے سفر پ

آمادہ کیا اور برٹش گورنمنٹ کا مہمان خصوصی بن کر انگلستان جانے کی دعوت دی تھی۔ چنا نچہ جب غاز ک

فیصلہ نے سفر بورپ سے متعلق اعلان کیا تو انڈین گورنمنٹ نے ایک سیشل فرین بنانے کا تھم دیا وہ فرین الا بور

کے سفر بورپ سے متعلق اعلان کیا تو انڈین گورنمنٹ نے ایک سیشل فرین بنانے کا تھم دیا وہ فرین الا بور

کے ریلو ب ورکشاپ میں تیار بوئی اور اس کے چارڈ بے تو ایسے بنائے اور جائے گئے کہ چشم فلک ک

غازی کا بیسٹر ایک تاریخی حیثیت رکھتا تھا۔ افغانستان اپنی جغرافیائی پوزیشن کے باعث سیاست کا ایک زبردست مہرہ سمجھا جانے لگا تھا اور و نیا کی بساط پر امان اللہ کو ایک خاص مقام حاصل بوگیا تھا اس لیے چیدہ چیدہ چیدہ مغربی اخبارات کے نمائندے اس سفر کی خبریں اقطاع عالم میں بیجیجے کے لیے ہندوستان بھٹج گئے اور چندون خوب مجمالہمی رہی !۔

کرا چی ہے ماریلز کا سفر جہاز کے ذریعے طے ہوا۔ ماریلز میں فرانسیسی گورنمنٹ نے عازی کا استقبال بوے شاہ نے شاخصے کیا پھر چیری پراس کی بے حدآ و بھٹت ہوئی پر بیزیڈنٹ بوانگار مازی کا استقبال بوے شاہ نے شاخصے کیا پھر چیری پراس کی بے حدآ و بھٹت ہوئی پر بیزیڈنٹ بوانگار مع دیگر وزراء کے استقبال کے لیے شیشن پر موجود شخے اور دنیا بھر کے فوٹو گرافر معزز مہمانوں کی

تسوم یں مخلف زادیوں سے اتارتے رہے۔اس وقت ملکہ ثریا یورپین لباس پہنے تھیں وہ ہرا یک سے اوٹی ہاتھ ملاتی رہیں نیز پھولوں کے گلدہتے بھی قبول کرتی رہیں (اس زمانے جس کسی مسلمان عورت کا تھی فیبرے ہاتھ ملانا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا)۔

امان اللہ دو دن تو پیرس بیس شاہی مہان بن کرر ہادر انہیں پُولین کے بستر پر بھی سونے کا اعزاز ملا۔ بیسب سے بڑی عزت تھی جو کے قرائسیں تو ما پنے کی معزز مہمان کو دے سکتی ہے! بعد بیس بیہ مہمان فرانس کے مختلف شہروں کی سیر کرتے رہے اور ہر بڑے شہر کے لارڈ میکرنے انہیں اپنے شہر کی آڑادی کی سنداور جانی ٹیش کی۔

جب فرانس کا دورہ فتم ہوا تو ایک انگریزی جہاز کے ذریعے ان کو انگستان پہنچایا گیا جس وقت بیش ٹرین واٹرلو کے شیشن پر پیچی تو استقبال کے لیے کنگ جارج مع ملکہ میری وشنمراد گان والا تبار موجود تھے کو یا کہ ان کا استقبال ای نژک واحقشام سے کیا گیا جس طرح قیصر جرشی اور زار روس کا ہوا کرتا تھا۔

غازی بہاں بھی تین دن خاص شاہی مہمان رہے پھر وہ سات دن حکومت کے مہمان کی حیثیت ہے انگلتان کے مختلف شیروں کی سیر کرتے رہے سکاٹ لینڈ کی ایک کا وَتَیْ مِی تِیْمْر کِ شَکْرِ کَ رَبِ سکاٹ لینڈ کی ایک کا وَتَیْ مِی تِیْمْر کِ شَکْرِ کَ مِیْمُر وَل کے ملاوہ ہیڑے بڑے انگلام شاہی بیانے پر کیا گیا اور اس شکار پارٹی بیس شاہی خاندان کے ممبروں کے ملاوہ ہیڑے بڑے اور کیا کہ اور چیرہ مدیرین شامل تھے۔ وہاں بھی وعوقوں کا سلسلہ بڑے شاندار طریقے پر جاری رہا اللامات کا دورو ختم ہوا۔

اس وقت تک یمی خیال کیا جار ہاتھا کہ امان اللہ خاں انگشتان اور جہم کا دوروختم کرکے افغانستان والیس چلے جا کیں خیال کیا جار ہاتھا کہ امان اللہ خاں انگشتان اور جہم کے دورے کے بعد روس کا دورو بھی ضرور کریں گے۔اس کا جواز انہوں نے یہ چیش کیا کہ وہ ایک آزاد ملک کے حکمران جیل اور ہر جگہ جا سکتے ہیں نیزید کہ دو ہر ملک کی سیاحت کر کے وہاں کے تعرف کے تاثرات لے کرا ہے ہی مائد و ملک جس مناسب اصلاحات جاری کر سیس گے۔

یہ بات عیاں ہے کہ انگریزوں کو عازی کا روس جانا کسی بھی طرح پیند شرقا۔ چنانچہ پہلے تو ان کواشابروں کنابوں سے دہاں جانے سے روکا گیا لیکن وہ ندہانے تو پھر لارڈ ہر کن ہیڈ (سکرٹری آف منیٹ انڈیا) نے انہیں نشیب وفراز سمجھانے کی کوشش کی۔ غازی اپنے اراد ہے کے پکے تھے وہ پھر بھی ندہانے اور سفر روس پر رواند ہو گئے چنانچے انگلتان کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ میں اس بات کا تذکرہ یوں کیا۔

Lord Birkenhead went out of his way in advising Amanullah politely to refrain from going to Russia

امان الله خال كاس طرح بدوح كروى عليه جائے براتحريزوں اوران كے طيفوں كو خت رئے ہواورا تحادى مما لك يس غصے كى اہر دوڑ گئى۔ اب ضمناً ايك مختصرى بات من ليجئے۔

پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ایک شخص کوئل الرئس نے انگریزی حکومت کی خاطر ایسے
ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیے شے کدرہتی و نیا تک یادگار دہیں کے بیشخص دراصل محکد آ جارقد یمہ میں
علازم تھا اور 1915ء کے شروع میں عراق کے کمی مقام پر پرانے کھنڈروں کی کھدائی کی گرانی کردیا
تھا۔ بلاکا ذہین اورہ شت زبان تھا۔ عرب کے ہرعلاقے کی بولی بے تکان بول سکتا تھا اور جب وہ عربی
لہاس پہن کرٹھن تو اس کو غیرعرب کہنا مشکل ہوتا تھا۔ چنا نچہ ہمارے مرحوم دوست میجر فخر الدین خال
(سردر مصلح الدین مشہور کرکٹ ہلئیر کے بھائی) جب اس کو لینے کے لیے ایک عربی گاؤں میں مجے تو
دہاں کی مختصر آ بادی میں وہ کرئل لارنس کو پہنچا نے سے قاصر رہے۔ آ خرخو دہی لارنس نے اپنا آ پ ظاہر
کیا تو لخر الدین خال بیچان سکے بھروہ لارنس کو اپنے ہمراہ قاہرہ لے گئے۔

اس ذیائے بیں ترکی حکومت قیصر جرمنی کی حلیف تھی اور ترکوں کی سلطنت بھرہ کی بندرگاہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ پورا جزیرۃ العرب ترکی سلطنت کا ایک حصد تھا۔ ترکی باد شاہ خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھاور مکہ کاشریف حسین ایک ترکی نائب کی حیثیت رکھتا تھا۔

الله المست کوسنجا لئے کے کا روبار و تنظ پیانے پر گیل گئے تو مشرق و مطی کی سیاست کوسنجا لئے کے اللہ و میں ایٹا جیڈ کوارٹر قائم کیا۔ یعنی پہلے تو سر پری سائیکس اور کرتل و تکیف جیسے میں اور کرتل و تکیف کی رفتار کا میں اور اس کی میں اور کرتل کو عراق سے طلب کیا گیا۔ چہال سے وو میں اور ایک و شائی کے در سے ان نز ہران کی بندرگاہ پر پہنچایا گیا۔ جہال سے وو میں اور اور اس کے اس کرتے بعد شریف حسین کے جینے فیصل کے پاس جا پہنچا۔ اور اور اس کی خطر وال سے فیا کو سر کرکہ میں اور اور اس کی نظر وال سے فیا کو سر کرکہ اور کرکہ اور اور اس کی نظر وال سے فیا کو سر کرکہ اور اور اس کی نظر وال سے فیا کو سر کرکہ اور اور اور اور اور سے کی نظر وال سے فیا کو ان متو انتر سنر

السل ك يا ساكا كراد رأس في الكريزول كى المرف سے بي يش كش كى كدا كر شريف حسين اوراس کے بیٹ اس وات اگریزوں کا ساتھ ویں تو فقح ہوجانے کی ضورت میں شریف حسین اوراس عدا الا كالعد علاف صول كاللحده فليحده بادشاه بناديا جائكا-چنانچيشريف حسين نے ر الل کے اطار ال بطاوت کر کے خود مختاری کا اعلان کردیا اور عرب کا باوشاہ بن گیا۔ چراس کے بیٹول الان الان الله الله الله المرتفظ موسة اور يريشان تركون كوكي مقامات يرهستيس و ي وي-اور اوراس نے جازر یوے کو مخلف مقامات پر ڈاکامیٹ سے اڑا تا شروع کر دیا اوراس طرح جرمنی ے ماوراست جو مک اور سامان جنگ ترکول کی امداد کے لیے بذر بعد رین آتا تھا ووسب بمول سے الداد إجاتا دارل كوايے كاموں كے ليے شديد كاوش اور جانفشانى كرنا يرتى تھى۔ يہاں تك كداس ا ا ۔ وکیا وزمین میں اے کئی مرتبہ فاقے بھی کا شخ پڑتے تھے۔ لارنس کے ان ہشکنڈوں سے ر کی او بوں کو خت نقصان اٹھانے پڑے۔ بلکہ حقیقت سے ہے کہ شرق وعظی میں جوعظیم نقصانات جرمنی الاتركان كى الداد كے سلسلے ميں افعانے يزے وہ مجى بہت بوى حد تك اس كى فكست كا موجب و السورتو مين كرجمني كوبرلن سے بصرہ تك كى جنتى لائن كوسنجا لئے ميس كم قدردشواريال مداشت کرنا برنی ہوں گی؟ جنگ کے خاتے ہے مجھ وصد پہلے امریک نے بھی جنگ بی شوایت کر

لی جرمنی کی چوطرفدز بون حالی اورامریکدے تازہ دم فوج کی آبدے اس کو فلست کا مندویجنا برا اور اتحاديوں نے اس كے معربي كے!

معا کدہ ور سیئے اور دیگر معاہدات کی روے شریف حسین کوعرب کا باوشاہ تسلیم کرلیا گیا! امیر (2) فیصل کوعراق کا اور اس کے بھائی عبداللہ کوشرق اردن کا بادشاہ بنادیا گیا۔ فیزعلی کوشام کا بادشاہ بنادیا گیا۔ كويالارس في جود عدے كے تق مغرب كى طرف سود و بظاہر يور سكرد يے كئے۔

برسب کچھ ہوالیکن ایک عجیب سائعہ ہے کہ لا رنس کواس کی خدمات جلیلہ کے شایان شان معاوضہ و بے ے گریز کیا گیا۔قصہ ہول ہے کہ اس وقت انگلتان کاوز برخارجہ لارڈ کرزن تھا جو پر لے درہے کا امپیریاسف اورمغرورانسان تھا اپنی لیافت اور تدبرے مندوستان کا وائسرائے بنااور پھر انکلش کیبنٹ کاممبر بنا۔ اس نے بینکنتہ تکالا کہ بے شک لارنس نے محیرالعقول کا رنا مے سرانجام دیے ہیں لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا وہ محض انگریزی اشرفیوں کے بل بوتے پر بھی کیا اور برطانوی سونے کو پانی کی طرح بہایا۔ لہذا وہ کسی خاص انعام کاستحق نیس ! کرزن کے اس اظہار خیال پراخبار ٹائمنراور ما فچسٹر گارڈین نے خوب لے دے کی اور پھر جب لارٹس کے لیے ایک رقم بطور انعام تجویز کی گئی تواس نے لینے سے اٹکار کردیا۔ ورحقیقت لارنس ایک عالی ظرف انسان تھا اور اپنی ذات کے لیے منتغنی المزاج تھا۔ چنانچہوہ ملازمت سے علیحد و ہوکراپی سوائح عمری لکھنے میں مصردف ہوگیا۔

لارنس كيمبرج يو فيورش كاطالب علم ره چكا تفار نيز سرد وكرم زماند چشيده تفاچنان في ایک تخیم کتاب موسومہ" دانش کے ستون" لکھی۔اس کتاب میں اس نے ترکول کی فوجول کو فلست وینے اورٹرینوں کوڈائنامیٹ سے اڑائے کے کئی جرت الگیز واقعات بری خوبصورتی سے بیان کے جِن راس كتاب كے ايك حصے بنام "مسحرا ميں بغاوت" كى قيت اس وقت پچاس رويے تھى محر كھمل كتاب كى قيت اس سے بہت زيادہ ركھي كئى۔ يه كتاب يورب اور امريك بيں لاكھوں كى تعداد ميں فروخت ہوئی اورلارض نے لاکھول رویے کمائے مگروہ ایساسر چھم تھا کہتمام آمدنی جنگی تیمول اور يوكان كفتريس وافل كردى!\_

اس ممل كاب كادياجه الكتان كمشبورة رامدنويس جارنج برنارة شاه في لكهاجس يس ال کے البیر تکی لیٹی رکھے میہ بات لکھ دی ۔'' اگر انگریز قوم مغرور اور ناشکر گز ار نہ ہوتی تو لارٹس کی المات كم صلي مين اس كوايك جيموني ي سلطنت ويش كرني جا بي تقى-" اباصل قصى كمرف رجوع فرمايئ-

ہے کرنل لارنس' امان اللہ خان کے'' دورہ پورپ'' سے پکھ عرصہ پیشتر ہندوستان کیج چکا تھاوہ ال الركزاجي حيماؤني مين مقيم ربابعدو رسال بورجهاؤني كي بوائي محكمه مين تعينات بوكميا- بدجهاؤني ادرادر فيرعلاقے كنزويك ب-

چونکد لارنس کی شہرہ آفاق کاب کا دیا چہ برنارڈ شاہ نے شاندار بیرائے میں لکھا تھا( نیز ا ب کے پروف بھی سزشانے درست کئے تھے )اس کیے شکر گزاری کے طور پراس نے بھی اپنانام'' الانان ركالياور جهاؤني شاس كوا ائيركر بعض مين شااك كام ساى جائے تھے۔

جیما کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے لارٹس عربی فاری کا عالم تو تھا بی اس نے ہندوستان پانچ کر ہ میں سیکھ لی۔ بھراس نے سرحد کے تمام حالات نیز افغانستان کی سیاس پوزیشن کا بھی جائز ولیا اور بالدار سے کے بعد وقت معینہ پرایک بزرگ پیر کے جلیے میں غیر علاقہ میں واخل ہو کیا۔

ا مان الله خال کے روس کے دورے پر روانہ ہوتے بی سر فرانس جمفر پر (انگریزی سفیر کانل) فورا کابل لوٹ آیا اوراپنے مجوزہ پروگرام پڑمل کرنے لگا پہلے تو اس نے امان اللہ خال کے الشين كودر يرده اكسايا مجروراني قبيلي كورشوت و يركر بغاوت يرآ ماده كيا اوهرامارنس في الن تصويرول ک بزار ہانقلیں بم پہنچالیں جن میں ملکہ ژیا و انسیسی مد بروں سے ہے تکلفانہ ہاتھ لما رہی تھیں۔ بلکہ ان بيل كن ايك تصويرين اليي بهي تحين كدده و كاو يركا حصد تو ملك ثريا كا تفامكريني كا حصر كن اليكتريس ا فغاورنا تلیں بالکا تھی تھیں (بیضوریں امرتسر کے ایک چھاپہ خانے میں تیار ہو کی تھیں)

كرال لارنس عربي لباس كابن كربالكل عربي معلوم بوتا تفاو وقرآن شريف سے بخوبي واقف الما وركى آيات قرآنى اسے حفظ تھيں اور وه پشتو بھي خوب بولنے لگا تھا۔ اب اس نے جگہ جگہ وعظ كرنا

شروع کردیا۔ ساتھ ساتھ وہ تصویری بھی تقییم کرتا رہا اور امان اللہ خال کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا رہا۔ اس نے جاسوی کے لیے گئ کارند سے چھوڑ رکھے تھے جن کے ذریعے وہ قبائلی خواتین کے گھریلو حالات ان کی اولا داور مالی حالت و فیرہ سے خوب واقف ہوگیا تھا۔ چنا نچے جس خال کے متعلق اسے بیا معلوم ہوجا تا کہ اس کی دوتین بیٹیاں ہیں گر مالی حالت کز ورہونے کے باعث ان کی شادی کرنے سے معذور ہے تو وہ خوداس خال سے بو چھٹا کروہ اپنی بیٹیوں کی شادی کیوں ٹیس کرتا۔ جب وہ ناداری کے باعث اپنی معذوری بیان کرتا تو اسے بول سمجھا تا۔ "تم سامنے پہاڑ کی چوٹی پر جا کرضیج کی نماز پر حور کے باعث اپنی معذوری بیان کرتا تو اسے بول سمجھا تا۔ "تم سامنے پہاڑ کی چوٹی پر جا کرضیج کی نماز پر حور کی طرف دس قدم چل کرزین کھودو تو تم کورہ بیٹل جائے گا۔

چنا نچدہ خان دوسری صبح ایسائی کرتا اور جب اس مقام کو کھودتا توا سے چار پانچ ہزاررہ پیل جاتا۔ اس پروولارٹس کی کرامت سے متاثر ہوکراس کا گرویدہ ہوجا تا اور "پیر کامل" سمجھ کراس کے کہنے پڑھل کرتا ہا عث برکت بھے گلنا۔ بس ایسے بی ہٹھنڈ وں سے لارٹس نے کی خواتین کواپنے زیراثر کرلیا اور پھرانجی کے ذریعے امان اللہ خال کے خلاف مختلف علاقوں میں پروپیگنڈ اکراتا رہتا۔ اس نے یہ پروپیگنڈہ بھی خوب زورے کرایا کہ امان اللہ خال روس جا کر ند جب سے بریگا نہ ہوگیا ہا ور بواٹو کیکوں سے مل کر کا فر ہو چکا ہے۔ چنا نچہ اس کا متیجہ بید لکلا کہ بہت سے قبائل امان اللہ خال کے در پردومخالف ہوگئے۔

امان الله کی روس ہے وانہی کے تھوڑے مرسے بعد یہ چنگاڑیاں سکنی شروع ہوگئیں اوراب کسی ایسے رہبر کی تلاش کر و ع ہوگئیں اوراب کسی ایسے رہبر کی تلاش شروع ہوئی جوان کو پوری طرح مشتعل کر و ے۔ چنانچہا کیے گمنام ساتھن بچے سقہ کہیں سے پیدا ہوگیا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بچے سقہ کبھی افغانی فوج بیں ملازم تھا اور بندوق پستول چلانے بیں خوب ماہر تھا گرشا کد کی کوتا ہی کے باعث فوج سے نکال دیا گیا تھا یا خودی او کری سے فرار ہوگئا کے راوقات ہو کر چنا ور پہشکل گزراوقات کر کھی تھی اور پہشکل گزراوقات کرتا تھا گر سخت منجلا ہونے کے باعث بات بات پر چھرا نکال لیتا تھا خودی تقدیر سے وہ ایک فوتی کر گا تھا رخوی تقدیر ہے وہ ایک فوتی اگریز کی نظر پڑھیا جس نے اسے اپنے ہمراہ لے جا کر اپنا آ لہ کار بنایا چونکہ وہ افغانی فوج بیں ملازم رہ

ایک فضایی و بال ایک اور دختی بھی نمودار ہو گیا جس کا نام سید حین ہے یہ تحض بھی بچہ اللہ علیہ استد کے مائٹر نثر راور جان پر کھیل جانے والا تھا۔ اس نے بھی اپنے ساتھ بہت ہے جو شیلے ڈاکو طار کھے جو لوٹ مار کے لائج ہے ہر وقت کی نہ کسی پر تملہ کرنے کے لیے آ مادہ رہتے تھے۔ چنا نچہ ایک رات بچہ سے اور سید حسین نے اپنی فوج کے ہمراہ یکا کیک امان اللہ خال کے کل پر جملہ کردیا۔ اب برتمتی ہے اور ک کہ یا تو کل کے پہرے دار پہلے ہی سٹک کے تھے یا کول ہے ماردیے گئے تھے بہر حال امان اللہ خال کی قسمت کا یا نسہ لیٹ چکا تھا اور اس کی امداد کوکوئی امیر وزیریا فوجی افسر نہ پہنچا۔ بچ ہے سیہ بختی میں کب کوئی کی کا ساتھ ویتا ہے

اب امان الله خال کوسوا بھا گئے کے اور کوئی راستہ نظر ندآیا۔خوش تشمقی ہے اس کی رواز رائس کارگل میں موجود تھی جس میں ووا پنے عیال سمیت سوار موکر برفانی سڑک پرسٹر کرکے بہ ہزار دفت اپنی می شد وسلطنت کے آخری شہر قد ھار چنج کیا بھرو ہاں ہے افغانی سرحدعبور کرکے چمن آھیا۔

یا در ہے کہ بیری تین وی جگہ ہے کہ جہال سے امان اللہ خال بورپ جاتے ہوئے ہیں ٹرین پیس موار ہوا تھا مگرا ب اس اسٹیشن سے وہ ہے یا رو مدوگا رعام مسافر ول کی طرح ٹرین بین سوار ہوکر ہمین پینچا وہاں سے بذر بعیہ بحری جہاز اٹلی بیس وار وہوا جہال اس نے اپنی پیکی بچی جعد بوقی سے پکھ جائیداد ٹریدلی اور آخر عمر تک وہیں رہا۔ یا بٹی سال ہوئے کہ خازی اللہ کو بیارے ہوگئے!۔

دراصل بچدسالہ انگریزوں کا ہی ساختہ پرداختہ تھا اور فظ نیروئے بخت سے تخت کا بل پر متمکن ہوکر حکومت کرنے لگا تھا۔ افغانستان کی سخت بدشمتی تھی کداییا بدکردار شخص وہاں کا بادشاہ بن کیا۔اس نے اپنی رعایا پرایسے ایسے مظالم روار کھے کدان کے بیان سے رو تکٹے کھڑے ہوتے ہیں۔

### ﴿ بابنبر ١ ﴾

آ کسفورڈ کے کسی مدرسہ کا تھیل کا میدان ہے۔ لڑکے اپنا اپنا تھیل اپنے طور پر تھیل رہے یں۔ان چیختے چلاتے لڑکوں کے بچوم سے الگ تھلگ کسی کونے میں ایک خاموش دبلا پتلالڑ کا دیوارے لیک لگائے کھڑ اہے۔ اس کی ناک کتاب میں جیپ گئی ہے۔ کسی کھلاڑی کی چیخ کوئ کروہ وقان فو قامر اٹھالیتا ہے۔ ایک نے چلاکر کہا۔ آؤ۔ اور ہم میں ال جاؤ۔ دوسرے نے کہا۔ 'آآ ہاہا۔ یہ پرانا کتاب کا کیڑ ا!۔

ووسرے کھلاڑی اس حقارت کے ساتھ جوانیس گیندنہ کھیلنے والے ہراڑ کے سے ہوتی ہاس گوتن تنہا چھوڑ ویتے ہیں۔

لارٹس جس کا پورانام ٹامس ایڈورڈلارٹس تھاوراصل ڈرپوک نہ تھا۔ صرف کھیل اے تا پہند سے ۔ وہ گرتا پڑتا کسی ندی تالے کے کنارے کنارے کنارے اس مقام تک بیٹی جاتا جہاں اس کواس کے شیع کا سراغ ملتا۔ وہ ان خاک کے تو دوں اور پرانے کھنڈروں کی دیکھیے بھال بیس گھنٹوں مصروف رہتا جہاں قدیم برطانوی باشندے اور دوی قاتح پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ ان آٹار کی تحقیق اس کوقد یم تاریخ کا پہنا وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ بیکھنڈر کیا ہوگا۔ اور اپنے ذہن بیس اس کا تضور جماتا کہ وہ انسان دیتی وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ بیکھنڈر کیا ہوگا۔ اور اپنے ذہن بیس اس کا تضور جماتا کہ وہ انسان کیا ہوگا۔

مجمی و و بیرتا کدکند سے پر کیمرالٹکائے خاموثی ہے سائیل پر دواندہ وجا تااور پرانے

اس رؤیل شخص کی آ ژبیں انگریزوں نے بھی اپنے مخالفوں ہے کن کن کر بدلے لئے ۔ کئی امیروں اور شنرادوں کونٹر شنغ کرویا گیا بعض شنرادیوں کی ہے حرمتی کرنے ہے بھی در بنغ ندکیا گیا!

انقلاب کے دفت سردار علی احمد جان فند حاذ کا گورز تھا بچہ سقد کے برسرافند ار ہوتے ہی اگریزوں کے اشارے راہے پا بجولاں کا ٹل لایا گیا اور پھر خیل میں ٹھونس دیا گیا ۔ گویا اس طرح اگریزوں نے امان اللہ خان کو قوروس جانے کی میسزادی کدائے تخت کا بل سے محروم کیا گیا اور علی احمد جان کوراد لینڈی والی تقریر کی پاداش میں قید کا ٹنی پڑی! پچھ عرصہ برسرافتد ادر ہنے کے بعد بچہ سقہ بھی مارا گیااور افغانستان کواس کھین سے نجائے لگئی۔

قدرت کے رنگ کیے نیارے ہوتے ہیں ایک کیفیت اور بھی ڈراس کیجئے۔ شریف حسین والٹی عربتان کواپٹی زندگی ہیں ہی شاہ ابن سعود سے فکست کھانی پڑی اور تخت چھوٹے کر بھا گنا پڑا۔ امیر فیصل والٹی عراق کی وفات پر پہلے تو اس کا بیٹا تخت نشین بٹوا مگر پچھ عرصہ بعداس کا پوتا ' فیصل ٹانی بادشاہ بنا۔ اس نے تھوڑی مدت ہی حکومت کی ہوگی کہ عراق ہیں بخاوت ہوگئی اور باغیوں نے امیر فیصل اس کے بچھا عبداللہ نیز وزیر نوری السعید کو گولی سے اڑا دیا اور ان کی تعشوں کو گھوڑوں کے یاؤں تلے موند ڈالا۔

or has a few many and the second seco

آ دھ گھنٹے تک اس نے اپنا پر اسرار سفر جاری رکھا۔ اس سنسان جگہ میں وہ صرف چیو چلنے کی آ واز س سکنا الفااور جب وہ ایک نامعلوم کنارے پر پہنچ چکا تو تکڑی جھیلنے کی مدھم آ وازیں اس کو سنائی و ہے لگیں۔ وو شین دفعہ اس نے گھوڑوں کے ناپوں کی آ واز بھی بنی اور جب وہ آ کسفورڈ ہی کی ایک دوسری گلی کے پیچے کے ڈراتو پہیوں کی گھڑ گھڑا ہٹ اس کو سنائی پڑتی تھی حتی کہ بلاا خرسا سنے اس کو مدھم ہی روشی نظر آئی۔ اب وہ باہر آ رہا اتفااس کی تھی منی مشتی Eally Bridge کے قریب سالڑ کی کھاڑی میں تیررہی تھی۔ اسکول کے چند ساتھی کچھ سم ہوئے کے ہاس کے پر جوش استقبال کے لیے وہاں کھڑے نئے۔ اس کو اسکول کے چند ساتھی کچھ سم ہوئے کے ہاس کے پر جوش استقبال کے لیے وہاں کھڑے نئے۔ اس کو

''لارنس سڑک کے بچے والی پرانی نہر میں اپنی شتی لیئے تھس پڑا۔'' پرانے کرم کتابی میں اس خطر ہاک سفر کی جرائت پاکروہ شیٹا گئے تھے اور جب وہ تاریکی سے شتی کھیتا ہوا برآ مد ہواتو مبار کہا دو ہے کے لیے ان میں مسابقت ہونے گئی۔ ''ا چھے لارنس ۔''

'' خدا کوشم اس کے لیے تہمیں بوی مشقت برداشت کرنی پڑی ہوگ ۔ آخر میم ہم آئی ہے لطف تو ندری ۔'' ای طرح کی آ وازیں فضاء میں بلند ہوئے لکیں اوراب وہ اپنے انہیں یار دوستوں ک مدح وستایش کا مرکز بن گیا جو کچھ ہی پہلے سکھیلوں میں شریک ند ہونے کے باعث اس پر آ واز ب کستے تھے۔

ان میں سے جوزیادہ مجسس طبیعت رکھتے تھے اس سے مزیر تفصیل سننے کے مشآق تھے۔ ایک نے بو چھا۔ بیٹم نے کیا کیا۔ کیااس سے اپٹی جرات بتانا مقصودتھا۔ کم سن لارنس نے سر ہلا کر د لی زبان میں جواب دیا جی نہیں۔ میں تو صرف معلوم کرنا چا ہتا تھا گھآ خریہ نہر گلتی کہاں ہے۔

سال اور مهيني كزرتے محتے يكن اس كو كھيلوں بيس شريك ند مونا تھا ند موا اور صاف صاف

قلعوں کیساؤں اور محلات کی تصویر یں مختلف ذاویوں سے لیتا۔ اکثر اوقات اس کا گزران کھنڈروں کی طرف ہوتا جن کولوگ معمولی پھروں کا قرچر بھتے ۔ لیکن بیڈو عمر لڑکا تراش خراش اور علامتوں کی مدد سے سمجھ جاتا کہ ضرور بیکوئی عمارت رہی ہے جو بیننگڑ وں سال پہلے تعمیر ہوئی ہوگی۔ اور جو ملک کی تاریخ کے کسی خاص واقعہ کہ پیتا ہوئی ہوئے کیسے شروع ہوئے اور کیوگر شروع ہوئے اور کیوگر شروع ہوئے اور کیوگر شروع ہوئے کیسے دھاچوکڑ کی کی مثال ایسی ہوئی گویا کوئی نا ہموار مکان لگا کیسے ذعین ہے امجر آیا ہواور معاکمی نا گہائی وہائی کی مثال ایسی ہوئی گویا کوئی نا ہموار مکان لگا کیست مہنگا پڑا جس نے امجر آیا ہواور معاکمی نا گہائی حادثہ کا سب مسار ہوگیا ہو۔ ایک وفعہ سیکیل اسے بہت مہنگا پڑا جس نے اس کا پاؤں تو ڈ دیا اس حادثہ کا اس پر بھیب اثر ہوا اس کے دوسرے بھائی بلند قامت بھے اور یقین تھا کہ جسمائی سافت میں بیا حادثہ کا اس ہوگا گئین پاؤں کے ٹوٹ جانے سے اس کی نشو و نمارک گئی اور وہ پائے فٹ جارا بھی سے میں ان کا ہمسر ہوگا گئین پاؤں کے ٹوٹ جانے سے اس کی نشو و نمارک گئی اور وہ پائے فٹ جارا بھی سے خور سکا۔

قدیم تاریخ کی تحقیق کے شوق میں گاہے گاہے وہ اجنبی راستوں پر بھی چل پڑتا تھا۔ ایک
دن آ کسفورڈ کا ایک قدیم نقشداس کے ہاتھ لگا جس سے کسی زمین دوز نہر کے وجود کا پید ماتا تھا اس سے
پہلے کسی کو اس کا خیال بھی ندتھا کہ گیس کے کارخانے کے قریب والی نہر دراصل وہی ہے جو Fally

Bridge کے قریب بہتی ہے۔ اس نقشہ نے تابت کردیا کہ بیودی ایک بی نہر۔ اس پوشیدہ نہر نے
اس کو ایک مہم کی راہ بھائی۔ وہ ایک دن میں گیس کے کارخانے کے پیچے سے چھوٹی کشتی میں سوار ہوکر
اس کو ایک مہم کی راہ بھائی۔ وہ ایک دن میں گیس کے کارخانے کے پیچے سے چھوٹی کشتی میں سوار ہوکر
اس ارادے سے رواند ہوگیا کہ نہر کے راستہ پر چاتا ہوا ہو سکے تو وایک ساتھی اس پر ہننے گے۔ لیکن جب
جائے گا۔ جب اس نے کشتی نہر میں ڈالی تو اس کے مدرسہ کے دوایک ساتھی اس پر ہننے گا۔ لیکن جب
وہ کشتی کھیتا ہوا زمین میں گھس کرنظر سے خائب ہوگیا تو انہیں انجھن ہونے گئی۔

تھی فضائے ختم ہوتے ہی الارنس نے خود کو خت اندھیرے میں گھر اہوا پایا۔ ہوشیاری سے راستہ کا خیال رکھتے ہوئے وہ آ ہستہ آ ہستہ تشتی کھیٹار ہا۔ ایک گڑے فاصلہ پر بھی اے پھی نظر خد آ تا تھا لیکن سر کے او پر آ مدور فت کی مدھم آ وازیں سنائی پڑتی تھیں۔ودایک گلی کے پیچے تھا۔ لے اس نے الل ملک کی سیدھی سادھی مہمان اثوازی کو کافی سمجھااور بالآخر جب وہ سامل پروالی آیا اور و بال سے انگلتان کانچا تو رقم کا ہوا حصداس کے پاس موجود تھا۔

علم کی پیاس اے عام داستوں سے دور دور بھٹکا دیتی تھی۔اس سال موہم بہار میں چارمہینے تک د داس سرز مین پر گھومتا پھراد ہ فلسطین سے فکل کرفند میم اؤیسہ تک پہنچ گیا جس کوآج کل عرفہ بھی کہتے ایں -

وہ تفصیل ہے اس ملک کا معائد کر چکا جس کوسیحی مجاہدوں نے لاز وال شہرت بخش ۔ مجاہدوں کی میفوج فر ماں رواؤں' خانہ بدوشوں سپاہیوں اور دیہا تیوں کی مختلف العناصر جماعتوں پر مشتل تھی جواہے اسے ملک سے نکل کرایشیاء کی پراسراراور بریگا نہ سرز مین میں تھس آئے تھے۔

ونیائے مسیحیت اور مسلمانوں میں بیالوائیاں مسلسل تین سوسال تک جاری رہیں۔ مسیحی عہدوں نے شخصے جاری رہیں۔ مسیحی عہدوں نے تقلیم کے تابعدوں نے تابعدوں نے تابعدوں نے تابعدوں نے تابعدوں نے تابعدوں نے تابعدوں کے تابعدوں نے اور جسی اپنے اپنے وقت پرگزر کے اور جب نوجوان لارنس نے تاریخ کے مطالعہ کی خاطراتی زیادہ روئدی ہوئی زمین کے پقر اکھیڑنے شروع جب نوجوان لارنس نے تاریخ کے مطالعہ کی خاطراتی زیادہ روئدی ہوئی زمین کے پقر اکھیڑنے شروع کے تو کو یاوہ خودا ہے تام آوری کا طویل سفر کرچکا تھا۔

لارنس جس دفت شام کا دورہ کرر ہاتھا بیدملک تقریباً پانچ سوسال سے ترکوں کے زیر تساط تھا جہاں بھی سیجی مجاہدوں کی صلیب فخر سے فضا میں اہراتی تھی وہاں آج ہلال کی حکمرانی تھی شاہرا ہوں کو چھوڈ کرلا رنس پرانے زمانے کے زائرین کے بھولے بسر سے اور ٹنگ راستوں پر ہوئیا۔

کید دیا کدر رسه جھاکو پیند شیں۔ کتابیں اور اس قبیل کی دوسری چیزیں البتداس کو پیند تھیں۔ کیکن مدرسہ سے بحثیت مدرسداس کو بے لطفی ہی رہی۔

تعطیوں میں وہ برطانیا ورفرانس کے دیباتی علاقوں میں گھومتا پھرتا۔ جہاں اس کوسنظووں سال جس کے باشندوں کے متعلق ''کیوں' اور ''کس لیے'' کی تحقیق کا شوق لے جاتا!
وہ نہ زیادہ دراز قامت تھااور نہ بھاری بجر کم اس کے قد کی درازی صرف پانچ فٹ اور چارا بخ ہیں ہو تھی اور وزن میں وہ سا ساسٹون ہے زیادہ نہ تھا بھر بھی وہ تھوڑ ابہت مشہور ہو چکا تھا۔
جب وہ جمیر زکا کج میں پر معتا تھا تو ان تہام طالب علموں کی توجہ کا مرکز تھا جو والن رات مطالعہ کتب بنی اور مضمون تو لیے میں مصروف رہتے تھے۔ وہ ان چیز وں میں سب سے بہتر و برتر تھا وہ سائیکل رانوں کی جماعت اور Oxford Officer's Trainins Corps کا سرگرم مجر تھا۔
مائیکل رانوں کی جماعت اور Oxford Officer's Trainins کے مضابین خاص خصوصیت بہتے جس بھی گفتگو کرتا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوجاتے اس کے مضابین خاص خصوصیت رکھتے تھے جن سے بہتے چا کہ وہ ایک غیر معمولی ہوشیار طالب علم اور ایسانو جوان ہے جوا کی نہ ایک دن

اس کا خاص مضمون اثریات تھا۔ اس کے مطالعہ کا یہ نتیجہ نگلا کہ ہلآ خراس نے شام اور فلسطین میں سیحی مجاہد ان کے فقیر کئے ہوئے قلعوں پر ایک مضمون ترتیب دے ڈالا۔ ان قلعوں کے متعلق اس نے تاہیں ردھی تھیں اس موضوع کے سلم الثبوت اسا تذہ کا مطالعہ بھی کر چکا تھا لیکن ریکی نا کافی تھاوہ بذات خود و کچھنا جا بتا تھا کہ وہ ملک کیسا ہے۔ وہاں اب جولوگ بھتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ گزری ہوئی شملیں ان لوگوں کی زندگی اور خصلتوں پر کیا نقوش چھوڑ گئی ہیں۔

1909ء میں جب کداس کی عربیں سال تھی وہ شالی شام کے سفر پر رواند ہو گیا۔ ووائی پر چلنا جا بتا تھا جس پر ہے بھی سیجی مجاہد گزرے تھے۔

انگلتان ہے نگلتے وقت اس نے بہت قلیل رقم اپنے ساتھ رکھی تھی یعنی کم وفیش سو پونڈ جول ہی و وبیروت پر جہاز ہے اتر اشام اور فلسطین میں اپنے خودا فتتیار کردہ سفر پر پاپیادہ چل پڑاا پی غذا کے

مضبوط ربااورآخر كاراكي زبروست في نصيب بوكى-

سوال ہوسکتا ہے کہ ذیانہ حال کا ٹو جوان مجاہدان ظیم الشان ویرانوں کو کس حد تک از سرنونقیر کرسکتا تھا۔ اس نے رچر ڈیشیر دل کی لڑائیاں پھر سے لڑی ہیں۔ اس نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے قلعوں کے وہ کھنڈر دو کھیے جو صحرا کی ریت میں دھس کئے تنے اور جن کا نام ہی نام باقی تھا تہذیب اور شائنگل کے طور طریق کو بھول کر وہ ہدوؤں میں کھل آئیا اس نے ان کا '' نمک کھایا'' (کوئی ہدوگ کی ایسے شخص کو ہرگز نقصان نہیں کہنچا تا جواس کا نمک کھاچکا ہولیعنی اس کی مہمان نوازی کا حصد دار بن چکا

کوئی نو دارداگر صحرا بیس تن تنجا سنر کرے تواس کے بیمعنی بیس کہ منہ صرف اس کی الماک خطرہ بیس ہے بلکہ خوداس کی جان جو تھم بیس ہے۔ کیکن نو جوان لا رنس نے ان جو کھوں بیس پڑٹا قبول کیا۔ وہ ایک ہے آ ب جیلے ہوئے اور بخت گیر ملک کا چکر لگا تااوڈیسہ کے قدیم محل دقوع تک جا پہنچا۔

اس كے سفر كا آخرى حصد دريائے فرات كے يتا وخم كے ساتھ ساتھ طے ہوا۔ اس سفر شل اے پيد لگا كداو ڈيسر كے قد يم گر ج محدول بيس تبديل كرديئے گئے ہيں سيحى مجاہدوں كے قلع اور بينار جوں كے توں باتى ہيں جن بيس عرب اپنے كتوں بكريوں اور پچوں سميت رہتے ہتے ہيں بڑے بڑے احاطے معدا پنی چارد يواريوں كے جوں كتوں باتى ہيں جن بيس اون اور بھيٹريں مجردى گئی

بہت کم لوگ ہوں گے جوان کھنڈروں کو جانتے ہوں۔ جانتے بھی ہوں تو ان کے لیے ان میں کوئی دلچپی نہیں۔ چوروں نے ان کو اپنا رہن بنالیا تھا۔عرب کے خاند بدوش یہاں شب گزاری

کرتے اور آگے نکل جاتے ان مقامات کولارٹس آ زادانہ دارد کھنا پھرتا۔ چٹا توں کے کھوؤں ہیں اس فے تاک جھا تک جو تک جا ہر فی ہو گئیاں تک چو تک پڑی جو دعوپ کھانے کے لیے باہر تک تھیں اس فی تاک جھا تک جو تک ہو جاتی تھیں میکن تکل آئی تھیں اور اس بجیب وغریب ٹلوق کو اپنے کھوؤں ہیں سر ڈالٹاد کھی کررو پوش ہو جاتی تھیں میکن ہو ان بھول آئی تھیں اور اس بحول اور اس سے زیادہ ان ملکوں کی بھولی بسری فوجوں اور قلعوں کی تحقیق کا ہم ان بھولے ہر میلکوں اور اس سے زیادہ ان ملکوں کی بھولی ہسری فوجوں اور قلعوں کی تحقیق کا محرک خالص علم کی تلاش کے سوا بچھ اور رہا ہو ۔ لارٹس کے خاندان کا سروالز رائے ہے بھی تعلق تھا اور اس خاندان کا سروالز رائے ہے بھی تعلق تھا اور اس خاندان کی آئندہ انسلوں کو سروالز کی دلیری اور الوالعزی ور شدیس کی تھی محرک خواہ پچھ ہووہ اس ملک سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔

کیادہ کمی نیبی مشیت کو پورا کررہا تھا۔ یا اسے قدیم سیحی مجاہدوں کی طرح آسان میں کوئی نشانی نظر آئی تھی۔؟

Name of the second seco

THE STATE OF THE PARTY OF THE P

The state of the s

کھے ہی عرصہ بعد عرب اور کردھی کہڑ کہ بھی وہیں یا انہیں کھنڈروں کے آس پاس کام ہیں لگے ہوئے تقے اس خاموش خرد سال انگریز کی طرف ملتفت ہونے لگے وہ اس کا ذکر بڑی تیرت سے کرتے ۔ وہ ان کے طور طریقوں سے بیگا نہ نہ تھا اور ان کی زبانوں میں رک رک کر مجرضج طور پر بات جست کر سکتا تھا۔

دن کا کام جب ختم ہوجا تا تو وہ دیہات بیں جا پہنچتا۔ دیہا تیوں کی طرح زبین پر آلتی پالتی مارکر بیٹیتا۔ دیہا تیوں کی طرح زبین پر آلتی پالتی مارکر بیٹیتا۔ ان سے با تیم کرتا۔ دیہا تی زندگی کی گپ شپ اور بشی نداق بیں برابر کا شریک رہتا۔ ان لوگوں نے بیم معلوم کرلیا کہ وہ خوف کھا تا جان بی نہیں۔ انہیں چرت تھی کداس کا چھوٹا ساجم کتنا طاقتور ہے اپنے سادے سید معاور بے تکلف انداز میں وہ اس کو چاہئے بھی گئے تھے کیونکہ وہ برتم کی ہے درجی اور سفا کی سے قطعا تا آشتا تھا۔

وہ عوماً متین صورت نظر آتا لیکن اس کی آئی پاسکراہٹ ایسا خوشگوار واقعہ ہوئی کہ دوسروں کولامحالہ اس میں شریک ہوتا پڑتا قدیم زبانوں کی ہڈیاں کھودنے پر بھی اس میں حس ظرافت پائی جاتی متی۔

انیمی کھنڈروں کے قریب جرمن اُنجٹیر بھی کام کرتے تنے۔وہ بغدادی ریلوے لائن پر کام کرر ہے تنے اور اس وقت عدی پر بل کی تقیر میں مصروف تنے بعض ملکی باشندوں کے ساتھ جرمنوں کا برتا وُلارنس کو ناپند تھاوہ اپنی ناپندیدگی کا اظہار ہے تھا با کردیتا تیجہ سیہ واکہ بعض جرمن کی طریقوں پر اس سے نفرے کا اظہار کرنے گئے۔ لیکن لارنس نے ان کے جذبات نفرت کا کوئی اگر نیس لیا۔ اور کھنڈروں سے نکلے ہوئے پھروں اور ملیوں کومڑک کی تغییر کے لیے لانے کی آئیس ا جازت دے دی۔

### ﴿ بابنر2 ﴾

ان مشاہدات ہے اثر پذیر ہوکر لارٹس اوٹ آیا اور ایسال جواب مضمون کھھا کہ چار سال کے اس کو وظیفہ عظا کیا گیا۔ اکیس سال کے طابعلم کے لیے یہ بہت پر اعز از تھا۔ اس نے یہ چار سال محمر ، فلسطین اور شام کی سیاحت بھی بسر کئے۔ ان ملکوں بھی صحراکی ریت کے تو دوں اور چٹا نوں بھی محمر ، فلسطین اور شام کی سیاحت بھی بسر کئے ۔ ان ملکوں بھی صحراکی ریت کے تو دوں اور چٹا نوں بھی تجربہ کار لوگوں پر بھر وسرکر تے بخے لارٹس کے خود اپنے طور پر کئے ہوئے کام کونظر انداز ندکر سکے۔ اور اس کی اعانت وا مداد کا بردی خوشی ہے تیم مقدم کیا۔ یہاں پر برٹش میوز یم کی طرف ہے منظم طریق پر کھدائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اس تو تع پر کہ شاید قدیم وارالخلاف بٹی کے بعض بچا تبات ہاتھ لگ کھدائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا۔ اس تو تع پر کہ شاید قدیم وارالخلاف بٹی کے بعض بچا تبات ہاتھ لگ کھدائیوں کے جا تھی۔ وہا کسی سال بیشتر ایک بھولے بھٹے مسافر نے ان ججیب و خور یہ بہ نوں اور دیواروں کی نشان دہی کی تھی جو کمی انہدام کے سبب نمایاں ہوگئی تھیں۔ اس وقت غریب جہانوں اور دیواروں کی نشان دہی کی تھی۔ وہا کیا زادہ کرلیا تھا جب تک کہ ریت کا بہاڑ میوز یم کے ڈائر کیکٹروں نے اس ٹیل کوائی صدیک کو و نے کا ادادہ کرلیا تھا جب تک کہ ریت کا پہاڑ اسے سالہ دیواروں کی نشان دہی کی تھی جو کی انہدام کے سبب نمایاں ہوگئی تھیں۔ اس وقت میں دیا رہے مارارے دارائی تھا جب تک کہ ریت کا بہاڑ

اس کام میں نوجوان لارنس کی اعانت کا قبول کیا جانا اس کے لیے باعث فخر تھااز منہ قدیم آ تارک تحقیق میں خوداس کے لیے دلچپی تھی ۔اس نے تن دہی اور ذبانت ہے بڑے بوڑھوں تک کو اپنا گرویدہ بنالیا۔

1910'11 میں سر ما کا موسم تھا۔اس مقام پر چند ہی اوگ جنہیں تاریخ قد یم سے شغف

عدالت كثير عين كفراكرو ياحيا-

مجسٹریٹ نے یادداشتیں لے کررکھ لیں۔دولی اصراد کرتارہا کہ بید یا دداشتیں اسے دالہی ال جانی جا بھیں لیکن مجلس عدالت جب دو پہر کے کھانے کے لیے ملتوی ہوئی تو بوڑھا مجسٹریٹ ترک ال یادداشتوں کواپنے ساتھ تی لیتا گیا۔

دولی کو یہاں لارٹس ہے ہاہ کرنے کا موقع ملا اب انہیں یقین ہوگیا کہ مجسٹریٹ اسے جیل خانہ مجھوا دینے پر تلا ہوا ہے۔ دولی کو کاغذات واپس ٹل جانے چاہیے بتھے لیکن نہیں ملے اس لیے اب ان دونوں کو دھاند لی کی سوچھی ۔ ترکی جی جیل خانے بڑے گندے فیرصحت بخش اور کیڑے مکوڑوں ہے بجرے ہوئے مقام ہوتے ہیں اور جولوگ ان جی شھونس دیئے جا تیل ان کی زندگی ہولناک ہوجاتی ہے۔

عدالت کا اجلاس پھرشروع ہوا۔ کمرہ عدالت میں جوزک موجود تضان کے چیروں پرخوشی کے آٹار نمایاں تنے۔لارنس کے سزایاب ہونے کا انہیں پورایقین تفااس بات کودونوں دوست بآسانی سمجھ کتے تنے کھرے میں کھڑے کھڑے دولی نے لارنس پرایک نگاہ ڈالی اس نے سر بلا دیا۔ بیر کویا

يستول نكالت بوع دولى في فيك كركبا" المفاوّل تعد"

پتول کارخ مجسٹریٹ کی طرف پھیرتے ہوئے اس نے پھر کہا" حرکت نہ ہو ور نہ اڑ ہی جاؤے \_" ترک مجسٹریٹ خوب سمجھا ہوا تھا کہ پہتول چھوٹ جائے تو نشانہ بھی خطانہیں کرسکتا۔

کرؤ عدالت میں ہرفض نے ہاتھ اور اٹھا گئے۔ برافروختہ اگریز (دول) کی للکارنے ب کوکافی بدحواس کر دیا تھا۔ دولی اپنا پہتول ہر طرف تھمنار ہاتھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان میں سے ہرایک بیک وقت اس کا نشانہ بن سکتا ہے۔

وولی کا للکارٹا تی تھا کہ لارٹس کھرے سے باہرکودااورعدالت کے عقب ٹی مجسٹریٹ کے کمرہ ٹیس سے ہوتا ہوا بھا گا کمی کو خیال تک نہ آیا کہ لارٹس کرکیار باہے سب کی نگامیں دولی اوراس ا یک دن دہ اور اس کا اثر کی Archaeologist دوست دولی اپنے چھوٹے سے گھر میں میٹھے تھے کدان کا دیکی ملازم گھبرایا ہوا آیا اور کہنے لگا۔

سركارا بوليس آپكو پكرنا جائتى ہے۔

ترکی پولیس کا کیم شیم سپائی بڑے مطراق اور پورے افتد ار کے ساتھ اندر آ پانچا اور لارنس کر یب بینی کر کہنے لگا۔

فیتی پھروں کے چرانے کے جرم بی تم حراست میں ہوتم نے وہ پھر جرمنوں کوتمیں ترکی پویز میں بیچ ہیں۔

لارنس ہنے لگا اور ہو چھاچرائے ہیں? کیافضول بکتے ہویہ پھر تو صرف ملبے تھے جو میں نے جرمنوں کومڑک کی تغییر کے لیے دے ڈالے۔

پولیس کے سپائی نے کہا۔ اس سے تہارے جرم کی نوعیت نیس براتی تم کو میرے ساتھ
آٹا پڑے گا۔ لارنس کواس نے گرفتار کرلیا۔ دولی راستہ بجراحتجاج کرتا ان دونوں کے ساتھ ہولیا لارنس
اب بھی بنس رہا تھا کیونکہ یہ بات اے معتقد خیز معلوم ہوئی۔عدالت وینچنے پر معلوم ہوا کہ یہ کفش غراق
نہ تھا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بحرا ہوا تھا اور ایک سرخ رو خصیلا مجسٹریٹ ای مقدمہ پر کارروائی کرنے کا
منتظر تھا۔

فردجرم پھرسنائی گئی اور جب اس کا ثبوت پیش کیا گیا تو لا رنس اوراس کا دوست مجھ گئے کہ ترک اپنالفظ لفظ منوانا چاہتے ہیں۔

اغلب تھا کہ لارنس کوجیل خاتے بھیج ویا جائے۔عدالت میں لارنس اوراس کا دوست بحث کرتے رہے لیکن میرسب بیکار ڈابت ہوا۔ لیکن خوش نصیبی سے صفائی چیش کرنے کے لیے انہیں ایک ہفتہ کی مہلت ال گئی۔

دولی نے خالص دفتری زبان میں ان پتحرول کی حقیقت حال کھی اس نے اس کو بہت ہی معمولی بات سمجھا کیکن دوسرے ہی ہفتدلارنس دوسیا ہیول کی حراست میں لے جایا گیا اوراہے دوبارہ

کے پستول پر تھی ہو کی تھیں۔

لوگوں کی جھیڑیں سے بھا گتے ہوئے لارٹس بنستا جاتا تھا۔ بیہ بات ایک معرکہ سے مشابہ معلوم ہوتی تھی۔ چوروں کی اس جماعت پرلارٹس اور دولی بیٹا بت کر دینا چاہتے تھے کہ کسی انگریز پر اس قتم کی کارروائی سے وہ عمیدہ برآ نہیں ہو سکتے۔

> چند بی کھوں بعدوہ ہاتھ میں کا غذات ہلاتے ہوئے پھر آن موجود ہوااور کہا ''یہ ایس میرے یاس کا غذات ۔''

دولی نے اس کو دروازہ کے قریب آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس سے وہاں جا ما کسی کو بمت شہو کی کہ کرؤعدالت سے انہیں برآ مدیمیں نگلنے ہے روک لے۔

قد آوردولی دھمکی کے طور پر پہنول ہر طرف تھمار ہاتھاو و کافی محطرناک معلوم ہوتا تھا اور اس کا پہنة قد دوست بحی لڑائی کے لیے تیار تھالیکن ترک ہالکل خاموش تھے۔

دونوں دوست گلیارے کی طرف واپس ہوئے۔ مرعوب ومجبور ترک غضب ناک ہو ہوکر مجرم کواسپتے بمپ کی طرف آزادانسان کی حیثیت ہے جاتا ہواد کھیر ہے تھے۔

اس تضید کے متعلق پھر کوئی خرنہیں لمی بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یقین ہوگیا ہوگا کہ ریہ اگریز نژاونو جوان صرف مٹی کھود نے ہی کے امل نہ نتے بلکہ سیاہی بھی نتے۔

1913ء شی میجر پونگ (جواب میجر سر ہر برت پونگ کے تی ایم بی ڈی ایس اور گورز شالی رؤیشا ہیں ) ان کھنڈروں کے معائد کے لیے آئے گرمیوں میں کام بند کر دیا عمیا تھا البند ایک خاموش پسند قدنو جوان انہیں ملاجوا کیلا پہال رہتا تھا۔اس کا نام لارٹس تھا۔

لارنس نے میجراوران کے دوست کو پہاڑی کی سیر کرائی۔اس نے جو تفصیل کہنی شروع کی تو میجراوران کے دوست اتنے منہک ہو گئے کہ ریل کا وقت گز رگیا۔ون بحر میں سیجی ایک ریل تھی جو انہیں مل سکتی تھی ۔ لارنس نے ان کے رات بسر کرنے کا انتظام کیا۔دوسرے دن میجر ہونگ کا دوست تو روانہ ہو گیا لیکن خود میجر کئی دنو ل تک تھیرے رہے۔

کھانا ان برتنوں میں اور پیالیوں میں پیش کیا جاتا جوصد بوں تک زمین میں وقن رہ سکے تھے میجر یونگ کو بید جان کر بوی خوشی ہوئی کہ جن پیالیوں میں وہ قہوہ پی رہے ہیں انہیں تقریبا چار ہزار سال پیشتر ہٹیوں نے برتا تھا۔

ایک و فعہ میجرالا رنس کے ہمراہ قریب دیہات میں گئے ۔انہوں نے فوراً معلوم کرلیا کہ ان کا دوست و لیکی ہاشندوں میں کتنا تھل ٹل گیا ہے۔گاؤں والوں نے اس کوخوش آ مدید کہا لارنس ان کے ساتھ وزمین پر پیٹیڈ گیا اوراس بے تکلفی اور صفائی ہے ہات چیت کرتا رہا کہ اس کو آگریز بمجھنا دشوار ہو گیا و پیپی اس کا متوطن جان پڑتا تھا۔

میجرید و کی کر سخت متحیر ہوئے لارٹس ایٹریات سے انتہائی شغف رکھنے کے باوجو وظریف الطبع بھی تھا۔

لارنس کا ایک بھائی بھی اس سے ملنے کے لیے آگیا تھا۔اوراس محبت بیں شریک تھا گفتگو جرمنوں کے متعلق ہور ہی تھی۔

اس وقت میجر کولارٹس کے ہونٹوں پر ایک مسکرا ہٹ یا ہٹسی کھیلتی نظر آئی میجرنے یو چھا۔" ہٹس کیوں رہے ہو؟۔''

صرف اس ليے كه ميں نے يجھ بى دير بہلے جرمنوں كوكا فى بدوقوف بنايا ہے۔" "ب د وقوف بنايا ہے۔"

پوری طرح بنتے ہوئے لارنس نے جواب دیا۔" جی ہاں۔ بے وقوف بنایا ہے دیک ہاشندوں کے ساتھدان کا برتاؤ دیکیر مجھے تکلیف ہوتی تھی۔اس لیے میں نے ان کی سرزنش کرنی جاتی۔

میجرکارخ دوسری ست پھیر کراس نے ایک ٹیلد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "اس کوتو دیکھتے ہونا۔" میجرنے سربایا یا۔ لارنس نے اس پیشدور سپاہی کو ہروفعہ فکست دی۔ میجر یونگ نے لکھاہے کہ 'لارنس بہترین فشانہ ہازتھا۔''

جب وہ ہر کام سے فارغ ہوتا اور نشانہ بازی کی شق بھی نہ کرتا ہوتا تو عمو ماپڑھتار ہتا اورا گر وہ پڑھتا ہوا بھی نہ طے تو اس کا کہیں بھی ملناممکن ٹییں۔وہ صحرا میں اپنے کسی پر اسرار سفر پر روانہ ہو گیا وہ اجس کے متعلق وہ کہتا تو بہت کم کیکن سوچتا بہت زیاوہ۔

امریکی یو نیورسٹیوں کے طالب علم تعطیلوں میں ان کھنڈروں کو دیکھنے آئے۔لیکن Carchermish یا پہنچ ہی اچھنے میں رہ جاتے ان طالب علموں میں سے ایک نے تو بڑی راست کوئی سے کام لیا۔ اس نے اپنچ گھر کولکھا کہ'' مجھے تو قع تھی کہ یہاں سفید بالوں والے خیدہ قامت بڑھے الم نظر آئے۔

لارنس بمیشه ٹینس کی قمیض کر اور آ کسفورڈ کا رنگین کوٹ پہنا رہتا جس کی جیب پر Magdelen کا تہ خدآ ویزاں ہوتا ہے بات بھی قابل ذکر ہے کدزندگی بھردھوپ کی تمازت کا اس پر کوئی اٹرنہیں ہواوہ بمیشہ مطمئن اور پرسکون عی نظر آیا۔

چھوٹے چھوٹے بستر جن پر ملا قاتی طالب علم سویا کرتے تصان نایاب کمبلوں سے ڈھکے ہوئے تتے جنہیں لارنس بعض دورافنادو دیباتوں سے لے آیا تھاوہ مجیب طور پر بعض کونوں میں لاکا دیے گئے تتے۔ لارنس خوب جان تھا کہ بیصدیوں کی رنگین تاریخ کے ضاموش گواہ میں۔

وہ شام کے وقت اپنے کمپ سے نکل جاتا۔ دوسرے دن یا دو تین دن کی آ وارہ گردی کے بعد بعض قدیم یادگار چیزیں لے کرواپس آ جاتا۔

ان دورا فآدہ پہاڑوں اور وادیوں کے دیہاتی اس خاموش نیلی آتھوں والے'' بے دین'' کے متعلق چیرت سے سرگوشیاں کرنے لگتے جو بلاخوف وخطران کے درمیان گھو ماکر تا تھا۔ جواپنے دور وراز ملک کے قصے بیان کرتا اوراس کے معاوضہ بیس ان کی گپشپ شتا۔

ان اوگوں کے پاس نہ تو اخبار تھاورنہ ای کتابیں۔ان میں سے معدود سے چید ای لکھ پڑھ

کل شام کولو ہے کے پائپ تھیٹے ہوئے ٹیلہ پر لے گیااوراو پر ہے ان کواس طرح وتھیل دیا کدان کے سرے جرمنوں کی زیرتغیر سڑک اور پل کی طرف نشاند کئے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ '' پھر کیا ہوا۔'' لارنس پھر ہنسااور کہنے لگا۔

میں فتم تو نہیں کھاسکتا کہ اس کا لفظ لفظ ہے ۔ البتدیش نے ساہے کہ جب انہوں نے ان دھند ککے میں ان پائٹیوں کو وہاں جما ہوا پایا تو فوراً انہیں میرا خیال آسیا یتم جانبے ہو کہ میں ان کی نظر میں جاسوس ہوں۔

انہوں نے ان پائیوں کو بندوق مجھ لیا اور وہشت اور غصہ سے بدعواس ہوکر گھے برلن کو تاریں دوڑانے۔

> خوشی کی مشکراہٹ سے لا رنس کے چیر و پرشکن پڑ گئے۔ میجرنے مشکل سے بیتین کرتے ہوئے لا رنس کی طرف دیکھااور کہا۔ '' میں نہیں سمجھا۔''

بی بال انہوں نے بھی کیا۔انہوں نے تاریجھوائے کہ اس دیوا نہ انگریز ۔۔۔ یہال لارٹس بنسی کو صنبط نہ کرسکا۔۔۔۔ نے ہماری زیرتھیر سڑک پر بندوقیں پڑھار کھی ہیں جس ہے سڑک اور تدی کا پلی دونو ل خطرو میں ہیں۔

میجر بونگ کواس نوجوان انگریز کے سیجنے کا یہاں خوب موقع ملا۔ وہ اول ہی ہے انہیں اپنا گروید و بناچکا تھا۔۔انہیں وہ عجیب ' مجموعہ اضداد' نظر آتا تھا۔

وہ ساراوفت بھی کے قدیم کتبوں کی عبارتیں سلجھانے میں صرف کر تا تفصیلات کوفٹل کرنے کا بردا اہتمام کر تا اور بوی احتیاط برتا۔

فرصت کے اوقات میں وہ کیپ ہے بہت دورنگل جاتا۔کوئی پرانا بوتل یا ٹن نصب کر کے ماسر کے بڑے پہنول ہے چاند ماری کرتا۔ پیجر یونگ ہے بھی دوایک دفعہ نشانہ ہازی کا مقابلہ ہوا۔گر

وومجمى بحى چنانوں والى وادى كائدريا باہر كے تك اور فيز سےميز سے راستدير جل يوتا۔ مھی اس راستہ پر جا تھا جس پر پہاڑی دامن میں بے ہوئے رومیوں کے قلعہ یا کی زمانہ میں سیکی عابدوں کے بڑے قلع کی د بواروں کی تلاش میں برسوں آ مدورفت رہی ہوگ۔

ابتدائی ایام ش ادرنس کی زعم کی کابیفتشد تفاره و اگر کهدائیوں ش ندمصروف موتا توعموماً

صحرا میں طویل طویل سفر دہ سار بانوں کے ساتھ طے کرتا۔ یا خوداس کے دماغ میں ایک متحرك كاروان بيدا موجاتا جب وه عالم تختيل من بخو داورلو بان والحقد يم زمانوں كود يجينے لگا۔ وه دن جب كردمش اورطب كے بازارول مي خوشبودارلهاس اور حيتى جواہرات كے كاروان كے كاروان كيتھ Cathay کے دوروراز ملک اور ہندوستان کے مندرول اور کاات سے آآ کر بکا کرتے ہول گے۔

سينكرون سال قبل ايك عظيم الشان قوم اس ملك شي آبادره چى ب-اب اس كى يادگار صرف قصے کہانیاں روگئی جیں یا چند چانیں ۔وحشیول نے روم کی تھی ہوئی حکومت کا صفایا کرویا تھااور چندصد ہوں تک فرتے اور قبیلے شر بشیر آ وار و گردی کرتے رہے۔وہ ان کھنڈروں کی جوروم کی گذشتہ عقمت کی یادگار تے تعیر کرای رہے تے کدان سے طاقتو رقیلوں نے انہیں بھی مار بھگایا۔

پرایک يتيم نے جس کا نام محر تفاایک نے دین کی تلقین کی ۔ نویں صدی عیدوی تک اس کے بیرو کارقر آن (عربی بائل) کے ارثرے اس وقت کی معلوم سرزین لین کیتھے (Cathay) کی دوردراز کیل ہوئی فری چوکوں سے لے کراچین تک کیل گئے۔ عربول نے لطفتیں قائم کیں۔ بقید \_ فحب اور ریاضی میں وہ بکتائے روز گار تھے۔مقناطیسی سوئی سینکڑ وں سال قبل انہیں نے ایجاو کی۔وہ بہترین جہازراں تھے۔اس وقت کے عرب کی چیزوں سے واقف تھے جن کو دنیا بعد میں صدیوں تک بھولی رہی۔اب بھی اس زمانہ میں ان کے مدفون شہوں کی کھدائی میں کوئی ایسی میں بہا چیز ہاتھ لگ جاتی ہے جس کے ریک کی خوبصورتی اوروضع کی درتی ہماری فہم سے بالاتر ہوتی ہے۔ کتے تھے ۔لیکن شرق کا قصہ گوزندہ اخبار کا کام دیتا تھا وہ گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ خبریں پھیلاتا پھرتا تھا۔قصہ کوآ تااور گاؤں کی چاوڑی پاکسی جھاڑی کے شنڈے سایدیں بیٹے جاتا اور جب چھوٹے بڑے سب اس كر دجمع موجاتے تواپ بموارلېجه ميں اس عظيم الثنان دنيا كے حالات منتاجهاں سے دہ چلا آربا ب\_ بعض قص مح بوتے بعض وہ بوتے جنہیں وہ راستہ چلتے وقت گھڑ لیتا۔

اوراكروه كبانيال سناج بتقواس مين بحى وه طاق تقار

دو پہر کی دعوب میں جب محصول کی بخبھنا ہے جیسی آ واز میں بیاورای سے ملتے جلتے قصے بیان ہوتے جن میں ماضی ٔ حال اور مستقبل کے حالات پر گفتگو ہوتی تو لا رنس انہیں سنا کرتا اور بعض اوقات جب كما ككاالا ذكام وتاوه تارول بحرياً سان كے پنچ بیٹما اپنے نے دوستوں كوبية بتاتے کی کوشش کرتا کدا تکاستان کیما ملک ہے۔

وہ ان جہازوں کا حال بتا تا جوسمندر میں سفر کرتے ہیں۔اس مقام کی بابت بھی کہتا جس کا نام"لنڈرا" ہے وواس عظیم الشان شہر کا حال سننے ہے بھی ندا کتاتے جہاں کے باشندوں کی تعداداتنی زیادہ ہے کدانہوں نے نہ مھی ویکھا ندسنا حتی کے عظیم الشان عرب بادشاہوں کے عبد میں بھی اس کی مثال نيس ملق-

وہ کہتے کہ لارنس کو یکی ما نیس تو بیا بھی ما نما پڑے گا کہ '' لنڈرا'' میں لوگ زمین سے بہت او پر رہے ہیں" سطحز میں پر ہے ہیں اورز میں کے فیجر جے ہیں"۔

وہ جانتے تھے کہ مغرب کی سمت میں 'بہت دور ایک لوہ کی سڑک ہے جس پرلوہ کے بھوت لکڑی کے ڈبول کو تھینچے ہوئے بھا گئے رہتے ہیں لیکن یہ 'انگلسی'' تو کہتا ہے کہ بیاو ہے کی سرکیس ز شن کے پیٹ میں بھی جا کینٹی ہیں جہال سے لوگوں کوسورج کے و مکھنے کے لیے کی قدم آ مے بڑھ آنا پرتا ہے۔۔اللہ!اللہ۔۔۔۔وہ چرت زدہ ہوکرسر گوٹی کرنے لگتے۔

لارض کہتا۔" اور وہاں کی گلیاں اتنی لمی لمی میں کہتم ایک سرے سے دوسرا سرانہیں و کھے سكتے \_اس پر سننے والوں كا حلقہ جيرت ز دہ ہوكر بعنبهمنا المحتا\_

جنگ عظیم کے پیشتر کے چار برسول میں لارٹس نے ان قدیم سلطنوں کے طول وعرض کا دورہ نہیں کیایا نہ کر سکا۔ لیکن دہ دہاں ضرورر گیا جس کواس سرز مین کے تھرن کا گبوارہ کہنا چاہیے یہاں کے کھنڈروں اور مقبروں میں مدفون نو ادر اور چٹانوں کے کتبوں میں ۔۔۔۔جس کوعہد قدیم کی مشقی شختیاں کہنا چاہیے۔۔۔۔اس نے جیرت انگیز ماضی کی کہانی پڑھی۔

سی جاہدوں کے قلعوں بیں اس نے عیسائیت کی پر توت بیش قدی اوراسلام کے مقابلہ بیں طویل معرکوں کے بعداس کی پہائی مشاہدہ کی۔ وہ فلسطین سے شام گیا اوراس ملک بیں ہے گزرتا ہوا اس مقام پر جا پہنچا جہاں الگستان اور پورپ کے سر دار اور دیہاتی اپنے مقدس شہر پر وشلم کے لیے کئی وفعد لڑ بچکے بنے ۔ اس نے ان سروکوں پر سنر کیا جن پر موٹریں حال بیں چلئے گئے تھیں اور ان راستوں پر بھی وفعد لڑ بچکے بنے ۔ اس نے ان سروکوں پر سنر کیا جن پر موٹریں حال بیں چلئے گئے تھیں اور ان راستوں پر بھی جو سینا اور شام کے ریکھتا توں کو قطع کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن پر اونٹوں کے بے شار کا روانوں کی جو سینا اور شام کے ریکھتا ہوں کو صحواجی بھی ایک مستقل راستہ بنا دیا تھا۔ ان پگڑ نڈیوں پر بھی اس کے قدم پہنچ جن کو صرف عرب کا قصد گوئی جان سکتا تھا۔ اس ملک کے ان سو کھی ساکھ ہے آ ب و گیا ہ جان کیوا اور بظاہر نا قابل گزر معلوم ہونے والے علاقوں میں جو آ ٹر ہے تر بچھے آ تش فشانوں سے مشابہ جان کیوا اور وہ بھی صرف ای شخص کے لیے جس بھی ہمت شجاعت اور قوت ہو۔

لوگوں کی زبان پرترکوں کے ظلم و تعدی کے قصے تھے۔ پاپٹی سوسال تک ترکوں کی حکومت نے عربوں کا برا حال کردیا تھا وہ چیکے چیکے بیان کرتے اس لیے کہ کوئی من پاتا تو شکایت کرنے والے کوقیداور بعض دفعہ جسمانی تعذیب حتی کہ موت تک کی سزاملتی۔ عربوں کی عظیم الشان سلطنت بری طرح منتشر ہوچکی تھی۔

برقبیلہ کی وفاشعاری کا مرکز جداگا شقا۔ ایک بی توم کے افراد ہونے کے باوجودوہ ایک دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے کاردانوں پر چھاپے مارکر اونوں اور غلاموں کو لے جاتے۔ پہاڑ پر رہنے والے رات کے وقت

میدالوں میں اثر آئے اور جب سورج لکا تو تباہی اور لوٹ اور حملہ آور ل کے گزر جانے کا منظر پیش اللہ ہوتا۔

وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ان میں جرایک اپنے دشمن کو مارڈ النے کا حلف اٹھا چکا اللہ البت شال سے جنوب اور شرق سے مغرب تک دوارا دے یا تصور کا فر مانظر آتے تھے دوا پٹی گزشتہ ملکت کے خواب دیکھنے گئے تھے اورخود کو ترکوں کی قابل نفرت فلامی ہے آزاد کر الیما جا ہتے تھے۔

لارٹس کوئی متنول آ دمی تو پنہ تھا۔اس نے اپنی ابتدائی زندگی کے کئی سال مشرق قریب ہیں الریب لیکن خود دارعر بوں کے درمیان گز ارے وہ ان کی آ زادمی کی خواہش ہے بہت متاثر ہوا اور جب ان کواچھی طرح پہچان کمیا تو ان پراعتاد کرنے لگا۔

کی سیاح گزرے ہیں جنہوں نے عربوں کا بھیس بدل کرریگتانوں کو مطے کرڈ الا ہے حتی المقدس شہر کمدیس بھی جاواشل ہوئے۔

لارٹس پہند قد تھا داڑھی مو مچھ دونوں صاف کرتا اس کے بال سنبری تھے۔ اور آ تھیں نیلی

اس کا جسم دھوپ سے گندی ہونے کے بجائے اینٹ کی طرح سرخ ہوجا تا۔ اس طرح وہ عربوں کی

اگل ضد تھا جہال کہیں اجنبی کی حیثیت سے جاتا فوراً پیچان لیاجا تا وہ ایسا تھا جس کو دیکھ کو گھ کرعمو ماعر بول

کول جیں نفرت ہی نہیں بلکہ اس پر تملہ کرنے لوٹ لینے حتی کہ مارڈ النے کا خیال پیدا ہوسکتا تھا لیکن وہ

ان کی مصیبتوں جس اعلانہ طو پر ان سے ہمدروی کا اظہار کرتا وہ ان کے ارادوں اورخواہشوں سے انتا
قریب تھا اور ان کے خوابوں پر ایسا بقین واٹن رکھتا تھا کہ انہوں نے اس کو اپنے دل جس جگہ دی اور اس

بیتواس کی سیرت کا فلا ہری پہلوتھا لیکن اس کا ایک خاص پہلوا در بھی تھا و و حسکریت کی تاریخ ہوا قف تھا اور فوجی معرکوں اور صلیبی لڑا ئیوں کا گہرا مطالعہ کرچکا تھا اس علم اور وا تفیت نے اس کی العرت کے جاں بازانہ حوصلہ ہے ہم آ ہنگ ہو کر جوسیا حوں اور سپاہیوں سے سلسلہ بسلسلہ اس کو ور شد میں لما تھا اس میں بیصلاحیت پیدا کروی تھی کہ صدیوں پہلے کی زندگی کا تصور کرسکتا تھا۔

Marian Marian Salas American

محزشتہ کی عظمتوں اور حال کی تاہیوں نے اس جیب اور محیر العقول ملک سے مزید واقف ہونے کی آرز واس میں پیدا کر دی تھی۔

اس کے تمام تصورات محض خواب ہی خواب شہوتے۔انگلتان واپس آ کراس نے مبسوط کا بین کھیں جن میں اپنے ویکھے ہوئے مقاموں اور چٹانوں اور ریت میں دیے ہوئے قدیم شہروں کی تفصیل نہایت خوبی سے بیان کی۔

پرانے ماہروں اور برسوں کا تجربر کھنے والوں نے ان رودادوں میں ایک بجیب وغریب دل ود ماغ کی شہادت پائی اور دہ ذہن جواس ملک اور اس کی تاریخ سے واقف سنے لارنس کوغیر معمولی و ماغ کی شہادت پائی اور دہ ذہن جو اس ملک اور اس کی تاریخ سے واقف سنے لارنس کوغیر معمولی الزکا۔۔۔۔مربوں ذہیں محض سحے گئے۔ ایک بڑے آ دمی نے دوسرے سے کہا۔'' ایک غیر معمولی الزکا۔۔۔۔مربوں کے درمیان بھنکتے رہنے کے لیے وقف ہو چکا ہے''۔

1913ء میں لارنس نے دوعرب فور مین اپنے ساتھ لے لئے جس کے سبب آسفور ڈیس کپ بازی کا خوب باز ارگرم رہا۔

عرب اس کے باغ پائین والی جھونپردی میں رہتے تھے۔ بیرجھونپردی اس نے اپنے مطالعہ کے کمرہ کے طور پر بنائی تھی۔ نیز اس لیے بھی کدا پنے چھوٹے بھائیوں کی پرشور مداخلت سے یہاں سکون ٹل سکے ۔ ان عربول کے مختصر زمانہ قیام میں لارنس نے انہیں سائیل کی سواری سکھلائی ۔ لیکن عربوں کی تمام تر توجہ اس امر پر رہتی کدا نتہائی تیز رفتاری کے اصول مجھ میں آ جا کیں۔

جگ عظیم سے پہلے ٹریفک کوئی زیادہ نہتی۔ پھر بھی پینہتا نئی سواری عام رہروں کے لیے پچھے پریشان کن بی تھی۔ لارٹس عربوں کو لے کر بہت کم باہر ٹکٹآ۔ عرب اپنی لبی چوڑی عباء میں بلیوس ہوتے جس پرلوگوں کو ان کے عورت ہونے کا گمان گزرتا۔ ان میں ایک عرب کے چرہ پر داڑھی تھی جس کے متعلق لوگ اس کے سوا پھی نہ تھتے ہوں گے یہ بھی سر کس کی مشہور داڑھی والی عورتوں میں نے ایک ہے۔

عرب ایک دفعه چرا گر بھی محے بعض جانوروں کوتو وہ جانتے تھے۔خودعر بستان میں

گھوٹے چھوٹے سانپ بکشرت پائے جاتے ہیں لیکن اجگر کود کھے کروہ بہت خوش ہوئے ان ہے جب پر چھا گیا ہوگا کہ تم نے پڑیا گھر میں کیا دیکھا تو انہوں نے بقیناً یکی جواب دیا ہوگا کہ ہم نے ''مکانوں کے برابر لمبے سانپ دیکھے۔''اور چونکہ تمام عرب قصہ گوئی میں بڑے استاد ہوتے ہیں۔اس لیے اغلب ہے کہا ہے ملک کاٹھے کوٹھے ان سانیوں کی لمبائی گل کے برابر ہوگئی ہوگی۔ لارنس غيرفى بى لباس يهنار بتا - يكه بى عرصه بعد بعض عبده دار تجب كرنے كك كرجب بر الك اپنى وردى يس مليوس رہتا ہے تو آخر كيا وجہ ہے كديدنو جوان دفتر جنگ يس كام كرنے كے باوجود شہر یوں کے لباس میں ملبوس ہے۔اس یو چھ چھے کی بھنک شعبہ نقشہ کشی کے افسروں تک بھی جا پہنی۔ انہوں نے خوش سلیقکی سے لارنس کو مجمادیا کہ وہ کم از کم کسی مائلے تا نگے کے یو نیفارم بیل اختشا خاندا یا جایا کرے تا کہ بدیو چھ مجھ بری حد تک ختم ہوجائے۔ لارٹس نے مجی کیا اور آئدہ سکنڈ لفھید ک الله المارة المارة

فوجی خدمت کے لیے اس کی موزوشیت کا سوال بی پیدائیس ہوتا ان بی ایام میں اس نے ا ہے کسی بھائی کونکھا ہے کہ اس کی جسمانی حالت بھی اتنی اچھی نہیں رہی کہ وہ فوجی خدمت انجام دے محكى بہرحال بيامرمشتبدى رباجاتا ہے كداس في محى اپنى رضا كاراندخدمات پيش كى بول كى " ٹالپى Topsy كاطرح وه محض"اك آياتما"

فوتی عبدہ داروں نے بہت جلد بھانپ لیا کہ کوئی تجوبہ دروز گاران پرمسلط کر دیا گیا ہے۔ ووان سیاہیوں سے بھی واقف تھے جو دفتر وں میں کام کرتے ہیں لیکن ہے! بیطالب علم توسیای سے کوئی مشا بهت يى نبيل ركه ما حد موكى كدوروى ماين كرجى وه سايى ندمعلوم موسكا اگر وه نوجى كوث بېنها تو گا میشد کھلار ہتا جیک کی میک بیر جیب کی بندھن ڈھیلی رہتی۔ ووسکنڈ لیفٹنٹ ہونے کی حیثیت سے مجاز تھا کہ ہرشانہ پرا کہراتمغدلگائے رہے۔لیکن اس کو بھی خیال بھی نہ آیا کہ وہ دونوں اپنی جگہ پر ہیں یا

بسااوقات وہ يم برآ ون كابلت ندلگاتا جس كالگانا براضر كے ليے ضروري ہے كئى چيزيں تقيس جوعبده دارول كوكرني پردتي تتحيين كيكن لارنس كمي نه كمي طرح ان كونال جاتا تھا۔

اس کے بالا وست عبدہ واراس سے بحث کرتے علم دیے کہ بیکرہ اور وہ کرو جی کہ انسروں کواس کی ففلت کی خبرتک دیے لیکن ان کا کوئی فعل اس کوبدل ندسکاایے شعبہ میں اس کوا پنا کام کرنا ہوتا اور وہ اس کو پورا کرتا رہتا اور جہاں تک فوجی وردی کے پہننے کا تعلق تھا۔وہ اس کوایک دفعہ

## ﴿ بابنبر 3 ﴾

Live of the wint holded waster to be

1913'14 ء ك جازول ين حكومت مصربينا كافوجى أفتشه حاصل كرنے كے ليے ب چین تھی ۔ کرفل نیو کامب اس کام پر مامور ہوئے۔ حکومت ترکیہ سے درخواست کی گئی کہ ملک کی پیائش کی اجازت و کیکن حکومت ترکیا ہے اٹکار پرجمی رہی۔

متعلقة عبده دارسر جوڑ كر ميشے \_انہول نے تركول سے دو ياره استماليت كى كدكياوہ ملك ك آ فارقد يمدى صدتك بيائش كا جازت و عظة بين؟

بیاور بات ب- ترک راضی ہو گئے اور تھوڑے ہی عرصد میں دولی اور اور آس نے بینا کے تقريباً چيد چيدزين كى پياش كر والى - وه ساته اى قديم كاردانون كى گزرگا مون اور كوندرون كوبھى و يصنع جاتے تھے۔ كرنل نيوكامب ان كے ہمراہ تھے تھوڑے بى عرصہ ميں تينوں نے اپنا كام خم كردياا \* ورایک اثری نقشہ Archaeological Map کنے واپس اوٹے جو ماہرین کے زویک بإضابط بالتى نتشد كيس مطابق تعار

ایک دفعداتو عیارترک دحوکد کھائی مے اور کرش نیوکامب کونششہ تیار کرنے کے لیے وہ تمام مالدل مياجس كى حكومت مصركوشد يدخرورت تقى \_

1914 ء کی گرمیوں میں لارنس آ مسفور ڈ واپس آ عمیا وہ شہر ہی میں تھا کہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ پھوع صدے لیے وفتر جگ کے شعبہ نقشہ کشی میں اس کی خدمات مستقل طور پر حاصل کی جاتی ر ہیں کرال نیوکامب کا نقشہ مصری فوج کے استعمال کے لیے تیار ہور ہاتھا لیکن کرال فرانس میں ضدمت پر مامور تھے۔اس لیے دفتر جنگ میں تفصیلات کی وضاحت کے لیے لارنس کی طبی ہروقت ہوتی رہتی تھی۔

(-424

لیکن فوجی دستورالعمل ہے انحراف کی صورت میں کام میں تھوڑی بہت سپولٹ ممکن ہے پیدا ہوجائے لیکن اس سے سارا فوجی نظام درہم برہم ہوجائے گا۔

لارنس بیرتو سمجیر گیا۔لیکن پھر بھی کسی ایسے کام بیس وہ تاخیرنہیں کرنا چاہتا تھا جس کے متعلق اسے یقین ہو کہ وہ سمجے راستہ پر ہے مشکل بیٹی کہ اس کی قابلیت اور اس کی نوعمری فوج کے دیرینہ نظام کے قلب ماہیت کے لیے ناکافی تھی۔

اگر نقشہ بیں کو کی تفلطی ہوتی تو اس کی رپورٹ کھٹی پڑتی اور تفلطی کی نشا تدہی کرتے ہوئے رپورٹ جانچ کے لیے بیجواوی جاتی۔

میتح ریر جب زیند بزیند مجدہ داروں کے پاس سے گزرتی تواس میں ان کا تھی ہوئی تحریریں بھی شامل ہوجا تیں تا آئکدوہ افسر مجاز تک جا پہنچتی اوراس راستہ سے پھر دالیں ہوتی میکن ہے بیٹمل میں نام میں ایک آ درو حرف کی می یا زیادتی کے لیے ہی ہولیکن بیطر بین عمل فوجی آئمین کا ایک اصول تھا جس سے انحراف ناممکن تھا برسوں سے بہی عمل درآ مدچلا آر با تھا اوراب اس کو بدلنے کی کوئی وجہ نہ تھی ضابط آخر ضابط ہے۔

لیکن سنڈ لفٹنٹ ٹامس ایڈورڈ لارنس کا خیال پھھاور تھا۔ بعض نقشوں کے متعلق وہ جانتا تھا کہ وہ سرتا سر غلط ہیں اس لیے انہیں پرزے پرزے کردیتا۔ دوسروں ہیں من مانی تبدیلیاں کرتا۔ نقشہ پر جن چیزوں کومہمل مجھتا وہاں جیران کردینے والی یادداشتیں کھھدیتا۔

اس سے کہا بھی گیا کہ وہ اس طریق عمل کا مجاز نبیر ، ہے لیکن وہ برابر یکی کرتا رہا۔اس کے بالا دست جانتے تھے کہ بیاس کا غلط طریق کا رہے لیکن بہت جلد وہ یہ بھی بھے گئے کہ لارنس محض وگلی کے طور پر بیچر کتیں نبیس کر دہا ہے۔

اس کواپنے ہرفعل پراعتاد ہوتا وہ جانتا اور کہدویتا ( مخاطب جاہے اسکے مساوی درجہ کا عہدہ وارہ ہو یاا و نچے درجہ کا ) کہ نقشہ کی ایک فلطی بھی لڑائی کے بارے جانے کا موجب بن سکتی ہے اور مین عی توچکا تھا۔اب اس سے کیا بحث کردہ اس کے جم پر ہے یا نہیں۔ دہ روف دروف کی نظر میں رہ مقال سے روپ کے اس موجہ تاریخ

پیشہ ورفو جیوں کی نظریس وہ یقینا ان کے پیشہ کے لیے باعث تو ہین تھا۔ یہ بات بلا تامل وہ اس سے کہددیتے لیکن وہ بھی بلا تامل کہددیتا کہ'' میں فوج کو تا پہند کرتا ہوں۔''

و تمبرتک یوں بی کام چانا رہا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیالا رنس سے ناپیند بدگی بڑھتی گئی وہ خود بھی نور تک اپند بدگی بڑھتی گئی وہ خود بھی نور تک روح رواں لینی ڈکپلن سے نفرت کرنے لگا۔ لیکن اس کے لیے صورت حال بدلتی رہی تھی۔ وفتر جنگ کی طرف سے کرنل نیو کامب فرانس سے انگلتان واپس بلائے گئے ۔ مصر بیس کمک در کار تھی ان جہدہ داروں کی بھی ضرورت تھی جو اس سے دافق بوں اور وہاں کی ذبان بول سکیس۔

کرنل کامب سے پو چھا گیا کہ وہ کن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ کرنل نے نام ہوج رکھے تھے جن میں قبل جنگ کے دودوست لینی دولی اور لارنس بھی شائل تھے۔

سال کے شروع ہوتے ہی لارنس قاہرہ بھی کر Intelligence Service کے شعبہ فوتی نقشہ کشی میں شریک ہوگیا۔ اب بھی جب کہ بإضابط طور پر وہ کام پر مامور تھا اس نے اپنے طو رطریتے نہیں بدلے ان لوگوں کے ماسوا جو اس کو انچی طرح جانے تے گلمہ کے دوسرے عہدہ داراس کو شہدادر تا پہندیدگی کی نظرے دیکھنے گے اور ایک جیشیت ہے تو اے اپنی برادری سے خارج کر چکے شہدادر تا پہندیدگی کی نظرے دیکھنے گے اور ایک جیشیت ہے تو اے اپنی برادری سے خارج کر چکے شے۔

لیکن لارنس بہت خوش تھاوہ نہ صرف اپنے جانے ہو جھے ملک میں تھا بلکہ ان تقتوں پر کام کر رہا تھا جن کے خاکے خوداس نے ملک میں سفر کر کے تیار کئے تھے۔

آپ کوان لوگوں سے گئی ہدردی ہی کیوں نہ ہوجوفوج کے کڑے طریقوں اورادکام کونا پندکرتے ہیں چربھی بیمانتائی پڑے گا کرفوجی کل صرف ای وقت چل کئی ہے جب تک کرڈیٹن قائم ہوادر جب تک ہرکام ہاضیگئی سے انجام پا تارہ ہا کشر مواقع ایسے آتے ہیں کہ اس فوجی ضابطہ پرتی Red Tape سے انجراف کیا جا سکتا ہے۔ ( سخت اور چکڑے ہوئے آئین وقو اعدکور یڈٹیپ کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیے کہتمام احکام ہوائیتیں اورا طلاعات لال رنگ کی ڈوری سے با ندھ کر طبلق میں رکھے

بالخضوص اس ملک میں جس کی '' تحقیقات' ووکررہے ہیں کی خلطی کا ہرگز روا دار نہ ہونا جا ہے اس لیے کہ ریکے تنافی ملک میں جس کی '' تحقیقات' ووکررہے ہیں بہت سخت گیروا قع ہوئے ہیں مثلاً کی چشہ کی جہ کہ کہ تعین ملک وی میلی ہوئی بیبوں جگہ کے تعین میں دس ور میلی ہوئی بیبوں جگہ کے تعین میں در میں کا فرق زندگی اور موت کا فرق ہے ملک میں ادھر ادھر پیمیلی ہوئی بیبوں چھوٹی چھوٹی وادیوں میں ہے کی ایک کے نام کی خلطی بھی راہ بحث جانے کا موجب بن سکتی ہے۔

کی متدن ملک میں اس طرح راہ بھٹنے میں کوئی مضا نقتہیں کیونکہ بہت جلد کوئی نشان راہ ایسامل جائے گا جوسید ھے راستہ پر لاڈالے گالیکن ریگستان میں راہ بھٹننے ہے تبہار اانجام بھی تم ہے پیشتر لاکھوں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہوگا اور سالباسال بعد تبہاری سفید بڈیاں کسی بھولے بھٹلے مسافر کو پڑی نظر آئیں گی۔

بی بال!لارنس جانتا تھا کہ اس ملک بیں نقشہ پر غلط نشانات کے کیا معنی ہوتے ہیں۔وہ یہ بھی جانتا تھا کہ لڑا کیال کس طرح جیتی اور ہاری جاتی ہیں۔وہ نوعمر' بےسلیقہ اور ائتہائی غیر فوجی قتم کا انسان تھا کیکن اس کا قلب دنیا کے بعض عظیم ترین جرنیلوں سے قکر کھا تا تھا۔

کپٹن ہو یا جرنیل لارنس نہ سلام کرتا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں پہل کرتا۔ نہ خاطب کئے جانے کا منتظر ہوتا نہ خوداس تم کی گفتگو کرتا۔ مثانی۔ خاطب کئے جانے کا منتظر ہوتا نہ خوداس تم کی گفتگو کرتا۔ مثانی۔ فرما ہے حضور! میں آپ کی توجہ نہایت ادب سے اس حقیقت کی طرف میڈول کرانا چا ہتا ہوں کہ اس نقشہ میں ایک خلطی ہے۔''

برخلاف اس کے وہ اپنی انگلی غلطی پر ٹیک دیتا اور مختصر الفاظ میں کہتا" بی غلط ہے" یا" بیٹی کے منہیں مہتا " بیٹو نہیں ہے۔" یا" بیلغو ہے۔" اس کو بدل دیتا جا ہیے۔"

اورساتهدى ده لفظ" جناب" كوبهي نظرا نداز كرجا تا\_

بالشبدوه جنگ جاری رکھنے والوں کی نظر میں سرے سے سیابی عی ندتھا۔

کیکن مشرق قریب کے معاملات میں اس کی قابلیت اور حیثیت منتد مانی جانے گئی تھی اس لیے کدوہ اس ملک کے متعلق ہردوسر مے فخص سے پچھے نہ کچھ زیادہ واقفیت کا جُوت دیتار ہاتھا۔اسٹاف

آ رائی پرمتوجہ ہونے گئے تھے۔اب مثل سابق ملک کے کمی قطعہ ہے متعلق اس کی توضیی اطلامیس پس پشت نہیں ڈال دی جاتی تھیں۔ووا تناجلدا پناسکہ بٹھا چکا تھا کہ خاص قابلیت کے اور بالخصوص تزکوں کے طور طریقوں سے خوب واقف کا رعہد ہ واروں کو کٹ کی صورت حال کی اطلاع دینے کے لیے میسو پوٹومیا بھیجنا طے پایا تو منتخب افراد میں لارنس بھی شامل تھا۔

بالآخر لارنس بھرے جا پہنچا اور وہال مس گرٹر وڈ بٹل سے ال کر بہت مسر ور ومتعجب ہوا ہے۔
خاتون ممتاز زندگی گر ارچکی تھیں اور جنگ ہے قبل شام اور عربتان کے بعض نامعلوم یا کم معلوم علاقوں
کی چھان بین میں سختیاں اور خطرے برواشت کرتی محرا کے بعض اندرونی حصوں تک جا پیچی تھیں
خاتون موصوف اس ملک اور یہال کے قبیلوں ہے واقفیت کی بناء پرمشہور رہیں۔انہوں نے اپنے علم
اور واقفیت کے ذریعے بند صرف امن کے زبانہ میں بلکہ دوران جنگ میں بھی انگلتان کی بڑی خدمت کی

وہ ملے اور پرانی ریکٹانی مہموں اور باکھٹوس Carchermish کے کھنڈروں کے متعلق گفتگوکرتے رہے۔وہ ان پرانے موضوعوں پر گفتگو کر ہی رہے بھے کہ تدی کے پرے بندوتوں کی ورشت آ واز سنائی دی جس نے جنگ کی وائی یا دکوتاز ہ کردیا۔

لارنس نے بوے تیاک سے اس جان بازخانون کوالوداع کہا۔

دریا پر وی نیخت ہی لارنس کو معلوم ہوا کہ یہاں قریب ہی ہیں اے ایک بوی مہم سرکرنی ہے۔ برطانوی فوجی اضروں کی جماعت کٹ کی مجوزہ فوجی وست برداری کے متعلق ابتدائی ہات چیت شروع کر چکی تھی۔ محافظ فوج کی انتہائی جاں بازی اور قربانیوں کے ہاوجود بینظا ہر ہو چکا تھا کہ کٹ کوچھوڑ دینا ہی پڑے گا ہاتی صرف بیرہ کمیا تھا کہ ترکول ہے مکنہ بہتر شرا تکامنوالی جا کیں۔

لارنس کے ذمہ بیکام تھا کہ حکمۂ تعداد میں انگریز زخیوں کو نتظل کرتار ہے لارنس کو مدو کے لیے بیبال بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس ملک سے خوب واقف تھا۔ اس نے خندقوں میں چندون گزار ہے جہاں وہ فوجی افسروں سے مسلس گفتگو کرتار ہا۔ مردہ لاشوں کی سخت بد بودار اور مہلک ہوا میں

سانس لینے اور ایسی غذا کھانے سے جس کو تھیوں اور کیڑوں کے فرغہ سے محفوظ نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ لارنس كو بكاسا بخارج هآ ياليكن چندى روزكآ رام كے بعدوہ چرائھ كھ اجوااكر چاب بھى دہ كرور تخاليكن اين فرائض انجام دينار با-الكريز عبده دارول كے ليے بمثول لارنس اب وه وقت آحميا تحاكد ر کی افواج کے سفید جینڈے کے آ مے سرؤال دیں۔ بدلارٹس کے لیے ایک انو تھی بات تھی۔وہ بر حابیاورعلات کی پرسکون موت سے آشا تھا۔ نہر سوز پرلز الی کے بعداس نے بعض مرد و ترکوں کے فو ٹو بھی لئے تھے۔ لیکن بیاس ہے بھی زیادہ المناک اوروحشت ناک چیز تھی۔وہ دوسوگر ہی گئے ہول ك كداس أوجوان طالب علم (لارنس) في خودكو جنك كي تمام جولنا كيون مي كمرا بإيا- جهال تها بخوود اس كي بم وطنون اور تركون كى لاشون كانبار كل تقي جوب دهر ك فتح ك داؤر لكادية كئ تقيا اس المناك منظرنے ان كى فطرت كے سارے ستحرے بين اور بلاوجداذيت رسانى سے اس كے عاوتى مرين اور تفريس ايك يجان ساپيدا كرديا لاائى توبهر حال الزنى تقى يكن اس في مجهاي المحسوس كياك الرائي جيتنا ال باتواس كواتلاف جان كم م عم نقصان كم ساته محض اوشياري سے جيتنا جا ہے جس كوفرى مابرين ك اصطلاح ش فن ترب Straegy كباجاتا بخول ديز جنك جوكى ش ووخودكو وليرتبين بإتا تها يكن فتح وكلست كالمحصاراي برتها بديالال ترك جيت عي يحك تصاورلارتس بظاهر اگر چدجری نظرا تا تھا لیکن اسکواہے احساسات کے چمپانے میں بوی جدو جہد کرنی پردتی تھی۔

اس متم کی اڑائی میں کوئی عظمت و برتری نہتی ۔اس لیے کہ بہی آئی وخون ریزی کا دوسرانام تضااور ترک اپنے ابتدائی اقدام پر فتح پاچھے تھے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ آ زادی کا نصب انھیں ہیولی کی شکل میں ان دنوں اس کے خیالات پرمستولی ہوظفر یالی کا بیطر بقد تباہ کن حد تک ست رفتارتھا۔ جنگ ایسی چیز ہے جس کوجلد فتم ہونا یا کردینا چاہیے کیونکہ موائے تباہی کے اس کا نتیجہ کچھا درٹیس ہوتا۔

فوجی صدر مقام سے اب اس کے تفویض بیکام کیا گیا کہ بوائی فو ٹوگرافی کے ذریعہ نقشے بنانے کے امکانات پر رپورٹ روانہ کرے اور تحقیقات شروع کرنے کے لیے اس کو بھرے بھیج ویا

گیا۔اس سے مقصود ممکن ہے لارنس کو آ زبانا ہو یا ان ہی کی جدید گھڑی ہوئی اصطلاح '' شرارت'' Mischief سے اس کوئییں دورمشغول رکھنا ہو۔

اس نے اس خاص معاملہ میں اپنی رپورٹ پیجوائی کیکن نقشوں اور نصوریشی کے علاوہ پھی اس نے پچھاور کیا۔

۔ جب وہ کہد چکا کدان کی تمام کارروائی غلط یا کم از کم لا علاج حد تک ہے وقت کی چیز ہے تو

اس نے ان عہد و داروں کے روبرو ان کے طریق بنگ کے متعلق اپنے نقطیر نظر کی وضاحت بھی گ ۔

مثلاً مشتیوں کو ساحل پر لانے لے بیانے کے جوطریقے فوتی عہد ہداروں نے اختیار کر

رکھے تنے وہ ناقص تنے کے مشتیوں پر سے سامان اتا رنے کے طریقے بھی ناقص تنے جن میں وقت بہت

زیادہ ضائع ہوتا تھا۔ ریلو ہے کی حد تک بھی کوئی اصول نہ تھا۔ اسباب پڑا پڑا اضائع ہور ہاتھا۔ صرف اس

وجہ سے کدوہ جانے تی سے نے کداس مے متعلق کرنا کیا جا ہے طبی مہد بیدارا پنے فرائض سے ناواقف تنے

وجہ سے کدوہ جانے تی سے نے کداس مے متعلق کرنا کیا جا ہے طبی مہد بیدارا پنے فرائض سے ناواقف تنے

وفیرہ دو غیرہ دو غیرہ دو

واپسی پر بیرجانتے ہوئے بھی کدا ہے تبول عام حاصل ندہو سکے گااس نے اپنی رپورٹ پیش کروی اور اپنی ایک اسکیم کو بروئے کارالا ناشروع کردیا۔شرق کے نقشہ جنگ کا وہ گہرامطالعہ کرچکا تھا۔ وہ بچھ چکا تھا کہ ترک اتھادیوں کو کہاں روئے ہوئے ہیں۔وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فلسطین کی لڑا ئیوں میں اگریزی افواج کو کن مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ساتھہ ہی اس کوا کیک ایسا ملک نظر آیا جس کی آٹرادی کا خواب وہ برسوں سے دیکھ رہاتھا۔ یعنی عربتان ۔

وہ جاتا تھا۔۔ نہ معلوم کیونگر۔۔ کہ لارڈ کچٹر شریف مکہ حسین کوتر کول کے خلاف آ مادہ بغاوت کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کر چکے ہیں اور سے لفظ ''بغاوت' ایسا تھا جو ہار ہاراس کے ول میں خطرہ پیدا کرتا تھا۔

اس کویا دا تھیا کہ ملک کے اس سرے سے اس سرے تک لوگ ترکوں کی قابل فغرے حکومت کو سخت گالیاں دینے لگے ہیں۔ وہ یہ بھی سجھ عمیا کہ ظالم ترکوں کے خلاف ان چھوٹے جھوٹے قبیلوں

اں مجنونا شصدائے جہاد کوئن کر حکومت برطانیہ کے سیامیوں بی پر بل پڑے۔اس کے معنی یمی ہو سکتے تے کہ تمام ہمتدوستان اور افریقہ سفیدنسل کے مقابل میں صف آراء ہو جائے گا چونکہ ان میں سے بیشتر ممالک برخود برطانیکا قبضه تھااس لیے میرچ اتحادیوں کے مقصدے لیے خت اندیشہ ناک تھی۔

یہ بچھ کر ترک اور جرمن سر جوڑ کر بیٹے اور جہاد کے اعلان کامنصوبہ باندھا وہ ہاور کرانا ع بے تھے کدو وان کی مدد کریں سے جوظیم الثان مسلم ایمیائر کے قیام کے لیے اڑائی میں ان کے ساتھ

کیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت پچھے کیا تجاز ریلوے کے ذریعیہ وہ مدینہ کوفو جیس مجھوانے لگے جواس ربلوے لائن کا آخری اشیشن ہے۔ بیفوجیس جہاں پہنچینں۔مقدس اڑائی (جہاد) كااعلان كرديتين اوراى كے ساتھ جرمنوں نے خفيه كارگز ارا يجنثوں كى ايك جماعت كے ذريعة 'السكى " پر ملک کے دوسرے حصہ ہے اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس کا اصلی مقصد تو ظاہر تیں کیا گیا لیکن عام طور پر برطانوی فوجی مرکزوں میں خیال کیا جانے لگا کداس کا منشاءاس بات کی شیرے کرزک اور جرمن ان تمام کی مدد کے لیے آمادہ ہیں جوان کے ساتھ جہادیس شریک ہوں۔

جنہوں نے صلیبی از ائیوں کے حال میں پڑھا ہے کہ سلمانوں نے بکا کیک س طرح مغربی دنیا کوروند ڈالانتھاوہ اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاد کا پیمنسوبہ شرق کی کسی دوائے ہے ہوشی یا برگ حشيش كزيراثر ويكصابوا كوئى خواب ندتها بلكدا يك اصلى وبهشت ناك خطره تها-

لارنس بیرسب جانتا تھااب وہ وفت آیا کہ اس کی خاص قابلیت انگلتان اور اتحادیوں کے ليا نتاورجه كارآ مدانابت مو-

مکہ کے مقدی شہر جہاں ہرسال مسلمان زائرین سفر کر کے تانچتے ہیں شریف مکہ کی محافظت میں تھا۔شریف کولارڈ کچتر نے اس بغاوت کے ام کانات سمجھائے تھے جودہ اپنی فوجوں سے اتحاد بول کی ایداد میں بریا کرسکتا تھااورشریف کویہ بات نہیں بھولی تھی۔استعارہ کی زبان میں کہا جاسکتا ہے کہوہ باڑ پر بھا ہوا بے چینی سے جنگ کے اتار چڑ ھاؤ کا مشاہدہ کرر ہاتھا۔وہ اول تو اتحادیوں کی تائید میں تھا

الك بهد بدى فوج تيار موسكتى ب يهال اس كے ليے ايك موقع تھاا۔

لارنس كاايك مجرادوست تعاجونوجي اقدامات كخفيد اموريس مدوكر رباتفا مشرق ك مشہورسیاح کمانڈرڈی۔ای ہوگارٹ کوخود عرب کے مسئدیش دیجی تھی۔وہ دوسروں کے ساتھ ٹل کر خفيه طور پراس امر پرغور کرچکا تھا کہ ترکوں کے خلاف اس لڑائی میں اتحاد یوں اور ہالحضوص انگلتان کی مدوكس طوريركي جاسكتي ب-

حالات پر جمود طاری تھا۔ وہ فلسطین میں اقد ام کرنا جا ہے تصاور جنگ کے اس محالا پر مزید كمك كى ضرورت تقى \_ليكن كمك نهيس پېنچائى جاسكتى تقى \_مغربى محاذ پرصورت حال اتنى انديشه ناك بو چى تقى كەشرق كى طرف كىك نەجىنى يىلى كى برى نەمعلوم بوتا تھا۔

سیاطلاعیں پا کراور یہ بجے کر کہ جو پچھ کرنا ہوخودان ہی کوکرنا پڑے گا اضرول کی میہ چھوٹی ک جهاعت جزم واحتیاط اور تند ہی ہے ترکول اور برطانوی افواج کی صورت حال کا مطالعہ کرنے تھی۔ لارنس اب ووست ، ملا اوراس ، اپنا " خواب" كا مجع حصه بيان كيا-س كربدمرد من بھی چکرا گیا اور فقشہ کے مطالعہ کے لیے اس کے ساتھ ہولیا۔

ای اثناء میں انہیں کوئی خرسنائی پڑی جس نے انہیں چوتکا دیا اور تیز کاروائی پر مجبور کردیا۔ معلوم ہوتا ہے کد عربستان کے متعلق ترکوں کے بھی بعض نقاط نظر تھے۔ یا در کھنا جا ہے کہ تمام عالم اسلام کی نظریں فدہی بدایت اور مدد کے لیے مکہ پر گی رہتی ہیں۔شرع محدی کے بیروخواہ وو مندوستان کے ہوں یا افریقہ کے ایسٹ انڈیز کے ہوں یا ایشیائے کو چک کے ان سب کے دلوں میں ایک خیال چھیا ہوتا ہے اور وہ جہادیا مقدس اڑائی کا خیال ہے۔ان کا ندہب انہیں مجبور کرتا ہے کہ ب دینوں کے خلاف جوعلم اٹھے اس کی پیروی کریں اور اگر مکہ ٹیں جہاد کا اعلان ہوجاتا تو دنیا کی متدن اقوام بيسار الى كانقشدى بدل جاتا-

يد بال اورصليب كا برانا جمكز اتحاجن عة رخحا كدمباداسلطنت برطانيد كامسلمان رعايا

پجر جرمنی اوراس کے معاونوں کا حلیف ہوگیا۔ وشمن کی برحی ہوئی فوبی طاقت کے مقابلہ میں خوداس کی اپٹی افوبی طاقت اے بہت حقیر نظر آئے گئی۔

ترکوں کے منے اقدام نے اس کوخوف زدہ کردیا۔ اب اس کو پھے نہ پھے کرنا تھا۔ اس کے لیے ضرور کا ہوگا تھا۔ اس کے لیے ضرور کا ہوگیا تھا کہ ترکول کو اس عیاران خیال سے بازر کھے جا ہے اس میں اس کو اپنی سلطنت سے باتھ دھونا ہی کیوں نہ پڑے اگر چہوہ دنیا کے اسلام کا امام تھا پھر بھی جاتا تھا کہ سلمانوں اور عیسا ئیوں میں مقدس جنگ کا صرف ایک ہی انہام ہوسکتا ہے۔ اگریزوں کے فوجی مرکز پر اس نے پیغام بھیجے کہ اب وہ بغاوت کرنے والا ہے۔ ابھی یا پھر بھی بھی نہیں۔

یہال بیام ضروری ہے کہ اس صورت حال کواس وقت کی روشنی بیس ویکھا جائے کہ لارنس نے قاہرہ بیس ایک مختفر ماہرین کی جماعت کے سامنے اپنے منصوبے بیان کئے تنے۔ اس خیال کو دل بیس لئے کمانڈ رُ ہوگا رٹ ' بر قلزم کی طرف میں معلوم کرنے کے لیے روانہ ہوگئے کہ آخر ریف مکہ کا منشاء کیا ہے لیکن میروانگی بہت بعداز وقت تھی بخاوت شروع ہوچکی تھی۔ اس کا انجام جو پہجے بھی ہوشریف مکہ نے تو اعلانے طور پراتحادیوں کی رفاقت اختیار کر کی تھی۔

طرف ہے قکرمند ہونے کے بجائے اس کواپے مشن پر روانہ ہونے کی اجازت وے دی۔عمر رسیدہ ماہروں کی اس'' شوقین سپاہی'' کے منصوبے میں کوئی ہات نظر آئی ہوگ۔ ارباب اقتد ارنے خاص فوجی خدمت سے اس کی تہدیلی اس طرف کر دی جس کوا کی طرح شخیہ خدمت کا محکد کہا جاسکتا ہے۔

اگر چدوہ عربوں میں تو قیر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے لیکن اب وہ اس مقدی ملک وجارہا ہے جس کے دروازے تمام بے دینوں پر بند ہیں۔ بید بی اسے نقسور میں یقین رکھتا تھا کہ یہاں اسے دوامورانجام دینے ہیں۔ پہلاکام ایک لیڈر کی تلاش تھا گھراس کو بید یقین دلانا کہ عرب کے آپی کی خواں دیز لڑا تیوں کو بھول کر آپی میں متحد ہو سکتے ہیں اور سرک مرنے والے قبیلے اپنی برسوں کی خوں دیز لڑا تیوں کو بھول کر آپی میں متحد ہو سکتے ہیں اور سرکوں کو ملک سے نگال ہا ہر کر سکتے ہیں جنہوں نے اس ملک کواتے عرصہ تک لوٹا ہے ملک پر ترکوں کی سرخت معنبوط تھی۔ سرخت میں اور درائفل کی مارے بھی تھی قاصلہ پر اس کی مارے بھی تھی۔ ان کے پاس جدید بندوقیں اور درائفل کی مارے بھی تھیں۔ ان کے پاس جدید بندوقیں اور درائفل کی مارے بھی تھیں۔

عربوں کے پاس چندہی بندوقیں تھیں اوروہ بھی اتنی پرانی کنے پہلی ہی بارے چھوٹے شران کے پھوٹے شران کے پھوٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ان کے ہتھیاروں بیس پرانی وضع کی بحر مار بندوقیں اورایک بندوقیں بھی شاطر تھیں جن کو چھمات ہے اڑا یا جاتا تھا۔ گئیزے شے اور تجر سرائٹی قزاق شے راڑائی اڑائی کی خاطر الانے کی بجائے لوٹنا چرانا اور آگ لگانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔وہ جب الانے ہے تھک جاتے تو عوا گھر لوٹ جاتے ۔لارنس بیرسب جانتا تھا اس پر بھی اکتوبر 1916ء میں اپنے خوابوں اور تا تا تا بی شخیر اداوہ سے لیس ہوکروہ عرب کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ مدد کا کوئی وعد داس سے تیس کیا گیا تھا سوائے اپنے منصوبہ کے اس کے پاس پھی بھی شاتھا۔

L'anguate de la constitución de

### ﴿ بابنبر 4 ﴾

عربستان کی مہم شروع ہو چکی تھی۔ لا رنس سوئیز ہے روانہ ہوا کشتی ست رفتاری سے طبیع میں چلنے تھی۔ لارنس پر فکر انداز میں ان پقریلے ساحلوں کی طرف و کیھنے لگا جن میں اس کی ابتدائی ونوں کی آوارہ گروی کے مناظر پوشیدہ تنے۔

دوسال قبل وہ عقبہ ہے ریکستان سینا کے وسط تک زائرین کے راستہ پر چاتا ہوا پہنچا تھا ای وقت ہے اس ریکستان نے اس کا دل موہ لیا تھا اب وہ پہلی ہارمسلمانوں کے مقدس ملک کو جارہا ہے اس سفر کی ایک غایت سلطنت عرب کا قیام بھی ہے۔

سنتی کے طاح ان عجیب مسافروں کو دیکھ کر جیرت زوہ تنے فیصوصاً اس شخص کو ویکھ کر جو فوجی وردی پکن کربھی سپاہی نہ معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے انداز ہ لگا لیا کہ وہ اپنے ساتھی ہے بہت کم مختلکو کرتا ہے۔اوراکٹر اوقات اپنے خیال میں کور بتا ہے۔

> ملاحوں نے پوچھا کہاں جارہے ہو؟۔ کسی نے جواب دیا۔'' جدے''۔ کس لیے؟

اس کا جواب نہیں دیا جاسکا تھا۔اختا مسفر پر بھی وہ نہ بچھ سکے کہ اس کے سفر کی غایت کیا تھی - بر قلزم کا بیسٹر نمایاں واقعات سے خالی ہے۔مسٹر اسٹورز کو چیرت تھی کہ لارنس آخر کرنا کیا جا ہتا ہے۔ ان کے لیے بھی مشکل تھا کہ اس کو گفتگو پر آبادہ کرسکیس۔

گرمی بہت شدید تھی اتی شدید کہ سانس لیما تک دو بھر ہوگیا۔ جب رات آئی تو پھے سکون ملا اور ممکن ہوا کہ کشتی کے چھوٹے عرشہ پر قدرے سکون کے ساتھ چند قدم چل پھرسکیں ہرروز یمی نقشہ

ست رقاراتار چڑھاؤ کے ساتھ جلتے اور خوالی سے دوار وقار سے دفاراتار چڑھاؤ کے ساتھ جلتے اس سے دوار تاریخ ہا ہے۔ اس اور خوالی ہاری تھی۔ اس اور خوالی اڑاتی چلی جاری تھی۔ اس افت عوشہ پر کھڑے ہونے یا کسی سلانے کے باہر جھکنے کی کوشش کرنا محض حما افت تھی اس لیے کہ گری کی صلات ہے جم کا گوشت بھل افتتا۔ ون کے وقت وہ عرشہ گھر کے سابیہ کے آگے دویا تین کمبوں کی مونائی ملات ہے جم کا گوشت بھل افتتا۔ ون کے وقت وہ عرشہ گھر کے سابیہ کے آگے دویا تین کمبوں کی مونائی ملات سے جم کا گوشت بھل افتتا ہے گئر دنے کے ساتھ مید سابیہ بھی بٹنا جاتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بٹنے کا پردو ڈال لیا کرتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ سے سابیہ بھی بٹنا جاتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بٹنے گئا۔ اس سے بھی بجیب بات بیتھی کہ انگریزی نام اور انگریزی بو نیفارم کے باو جو دلار نس کی عرب کی طرح یا دول سیٹ کر بیٹنے میں آرام محمول کرتا۔

ان کے جدے ویجنے ہے ایک ون قبل موہم میں پھڑتغیر رونما ہوا۔ آ سمان یکا یک سیاہ اور تیرہ تارحد تک نیلگوں ہوگیا۔ جوطوفان کی آ مد کا چیش خیمہ ہے۔

ایک دن تکلیف بین گزرا۔ بدشگون جملائی ہوئی ہوا جہاز کے ماتھے پر پانی اڑاتی رہی سمندر میں تموج عظیم تفاجس ہے بھی بھی یانی کے تھیٹر کے شتی کے عرشہ پر بھی پڑنے لگتے تھے۔

ایک گون کے ساتھ ہوا کا جھڑ طبیج پرے گز رگیا۔ موجیں بلند ہو کیں اور ان کے ساتھ کشتی گئی اور ان کے ساتھ کشتی کی ایجری ۔ کشتی جب موجوں کے اتار کے ساتھ کٹے پر آئی تو اس کا پٹھالپروں کو تھیل کرآ کے بردھتا ہوا نظر آتا۔ اس ہولناک سمندر میں کشتی پانی کو چیرتی وشواری کے ساتھ داستہ پیدا کرتی چلی جاری تھی سطح آب پردوایی معلوم ہوتی کویا کتا تیرتا ہوا پانی ہے ہاہر آرہا ہے۔

طوفان جس تیزی ہے آیا تھا ای تیزی ہے گزر کیا اب وہ پھر خاموش سمندر میں بوھے جا رہے تھے۔

صبح میں لارنس سلاخوں کے اوپر سے سمند د کو دیکھا کرتا جس پر تیزی سے بلند ہونے والے سورج کی شعاعیں ابھی ابھی پڑنے لگئی تھیں۔اس پر ایک چوڑی چکلی قوس توّح کا دھوکہ ہوتا جس میں ٹیل کے چھتے آڑے تر چھے تشش ونگار ہے ہوتے۔ زیادہ و دنت ضائع نہیں ہوا۔ ایک دوسرااگریز عبدہ دار کرتل ناس جوسٹرق سے اپنی واقلیت کی بناء پرمتاز تھا'لارنس کی پذیرائی کے لئے جدے ہیں موجود تھا پختفر تعارف کے بعد لارنس انجان طور پر حالات کے نشو دنما کا منتظر ہوگیا۔

لارٹس باوشاہ کے دوسر سے لڑکے عبداللہ سے طالیکن عبداللہ اسے بیندند آیا اس نے خیال کیا کہ چونکہ یہ بہت ہنسوڑ ہے اس لیے ایسا قائد نہیں بن سکتا جس کی اسے تلاش تھی لیکن جب اس نے اور آئی جس کی اسے تلاش تھی لیکن جب اس نے اور آئی جس کر بول پر کیا گزررہ ہی ہے تو ہنسی اس کے چہرے سے دخصت ہوگئی ۔ تڑک برابرانداد حاصل کر رہے تھے اور اندیشہ تھا کہ بہت جلد حملہ کر کے انہیں سمندر جس و تھیل دیں گئے۔ تڑک برابرانداد حاصل کر دہ بھونک بھے تھے ان کی بندوقیں بیکا رشیس اور غذا بھی ان کے دی سے رہوں ایش کے رس بیا رشیس اور غذا بھی ان کے باس آئی کافی مقدار جس نہیں کہ کے موزوں ٹوج کو ملک کی حفاظت کے لیے متحدر کھ سکے۔

كيااكريز كهدو كالجاسخة إلى؟

لارنس کی اصلی دفت میری ہی وہ عیسائی افواج ہے کیے کہ سکتا تھا کہ ایک مسلمان ملک کو علی جس پرتزک مسلط متھ اور جوخود بھی مسلمان متھے۔ بدایک اچھاخاصہ معمد تھا۔

لارنس فیصل کی بابت من چکا تھا فیصل بادشاہ کا بیٹا تھااور افواج کی کمان کرر ہاتھا عمارانہ ترغیب وتحریص کے بعد لارنس نے بادشاہ ہے فیصل کے نام ایک خط حاصل کرلیا جو فیصل سے اس کو متعادف کرا تا تھا۔

قط ہے لیس ہوکرا گھریز عہد ودارستانی رہے تھے کہ شام میں ایک گل کھلا فیلیفون کی گھنٹی جی۔ (شاہ جہاز کے پاس ایک ٹیلیفون بھی تھاجوجدے سے محکو لما تا تھا)۔ کیا ہزاکسلنسی انگریز عہدہ دار بینڈسنا پند کریں گے؟۔ بینڈ ا آپ کس چیز کے متعلق گفتگو کر دہے ہیں۔ بینڈ کیا! اس کے ادھیز بن کا کیا انداز وہوسکیا تھا۔ ریکتان میں بینڈ کوکس نے سنا ہوگا۔ کہیں کہیں گئے وگاتی ہوئی شارک مجھلی کا پر یا سوساروں کی تکڑیاں خاموش سطح آب میں ارزش پیدا کر دینیں۔سندرے روشنی کی زندہ کلیسرین نمودار ہوتیں اور آ کلیے جھیکنے میں نظرے خائب ہو جاتیں قلانچیں مارتی ہوئی مجھلیاں نیچ جھیے ہوئے خطرہ کے ڈرے بھاگ جاتی تھیں۔

کی ایک بی می چیج میں بیسیدهی سادی کشتی عبد قدیم کے تارزمنوں Norsemen کے اس باد بانی جہازے مشابہ معلوم ہوتی جونا معلوم مہوں پر کسی خیالی سمندر میں سفر کرتے تھے۔

جب معلوم ہوا کہ جدوقریب ہے تو مسٹراسٹورز آ مے کی طرف و کیھنے گئے یہ بات انہوں نے لارٹس سے بھی کہی لیکن اس اطلاع نے لارٹس بیس کوئی بیجان پیدا مجیس کیا۔ اس کے چہرہ ک متانت علی حالہ قائم رہی البنداس کی تیز نیکگوں آ تھے وں میں چک تھی پھروہ بھی بند ہوگئیں۔

دوس به دن من شین جدونظر آنے لگا۔ سفید موجیس ان چٹانوں ادر ریت کے تو دوں پرسر نکپتی نظر آتی تھیں جو خاص ای بندرگاہ کے لیے مخصوص ہیں۔ مسافر کشتی کے کپتان کی طرف خور سے د کیور ہے تنے جوکشتی کوسمند۔ کے آٹر مے ترجیحے دھاروں سے بچاتا ہوااس چھوٹے سے بندرگارہ پر تنظر انداز کرنے لے آیا تھا۔

لارنس اوراس کا دوست جب ڈو تکے بی بیٹے کر سامل کی طرف رواند ہوئے تو فلیج کو پار

کرتے وقت ڈو تکے کی تیز رفتاری ہے جو ہواپیدا ہوتی تھی وہی آسان ہے برئی ہوئی آگ ہے تسکین

پانے کا ایک ذریع تھی ۔ لارنس جان تھا کہ فیمالی عربتان کی گری کہتی ہوتی ہے۔ بہتوں کے مقابلہ بی

وہ اس ہے متاثر بھی بہت کم ہوتا لیکن آج کی کیفیت جداگان تھی ۔ ای کے ذکر بیں اس نے بعد بیں اکھا

ہے کہ ''اس گری ہے ہماری زبان بند ہوگئے۔''اس کا بیقول عربتان کی مہم کے پہلے دن پر بالکل

راست آتا ہے ۔شہری گلیوں ہے گزرتے ہوئے جب وہ انگریز قونصل کے مکان کو چلے تو بھنی ہوئی ہوا

کے ساتھ وہ لی بازار ہے لی جلی بوآری تھی ۔ جد و بجیب مقام ہے تقریبا تمام گلیاں اس قدر دیگ کہ ایک

سرے ہے دوسرے سرے تک ان کی چھتوں پر کلائی کے بل بناد یے گئے ہیں۔ بیاس لزتے ہوئے

شہری مانند ہے جس کومتو ہے ہے تراش کر بنایا گیا ہواور پاؤں کے بنے دیت اور گرد کی اتن موثی جبیں

بالکل ناواقف تھااس لیے بوڑھے بادشاہ کے احکام پاکراس کی جیرت کا کوئی ٹھکا نہ ندرہا۔ اگریزعہد و دار (لارنس) کواس نے خورے دیکھا جس کاسراس کے شانے کولگا تھا۔ بادشاہ نے خط میں لکھا تھا کہ اس جلیل القدر' انگلسی'' کے ساتھ تھا فظ سپاہ کا ایک دستہ کر دیا جائے جواس کوامیر فیصل تک فی الفور پہنچا دے۔ یہ پڑھ کراہے دھچکا سالگا۔ زمانہ جنگ کا تھا اور بچھ میں نہ آتا تھا کہ بادشاہ اس بجیب ہیجیت کے فوجوان کواس کے بھائی کے پاس کیوں بجبحار ہاہے۔

لارنس سفر پرروانہ ہونے سے قبل ایک رات کے لیے تھیر ارہا۔ شریف علی نے اس کے پہننے کو عربوں کا سری کے دیا اور اس کے نامانوس او نیفار م کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک عمادی۔ خاص اپنے اونٹ پرسوار کرا کے خاص آ ومیوں میں سے دوکور ہیراور محافظ کی حیثیت سے ساتھ کردیا۔

لارنس نے سکون اور دلجمعی سے بیسب چیزیں قبول کیس اور تن بہ تقدیرا ندرون ملک تین دن کے سفر پر روانہ ہوگیا۔ دوران سفر میں اس کوصرف اس بات کا خیال آتا رہا کہ وہ انگریز ہونے کے باوجوداس قدیم راستہ پر سفر کر رہاہے جس پر سفر کر کے مسلمان حاجی کے وہنچتے ہیں۔ بیا یک انو کھا خیال مقا۔

ریکتان کے کنارے کنارے پہلے دن کا سفر اکما دینے اور تھکا دینے والا تھا پیچ سرف ریت بی ریت تھی۔ لارٹس نے اپنے اونٹ کے بازوکی ایک تھوہ بیس سکڑسکڑ کردات بسر کردی۔ دوسرے دان کے تخت سفر بیس گرم سورج اس کا چیرہ جھلسا ڈالٹا تھا اور گری ہے اس کی آتھوں بیس دردہونے لگا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ صحرا بیس واضل ہونے کے بعد سے بیووت اس پر بہت طویل ہے۔ دوسال کی مدت کا بیشتر حصداس نے آ رام دہ کمروں اور آ رام دہ بستروں پر گڑارا تھا۔ اور اس اچا تک تغیر نے اس کو آئندہ بیش آنے والی مشکلات پر سنجیدگی ہے تورکر نے پر مجبور کردیا۔ وہ جران نے کہ باوشاہ کے کل سے جو پہاس میل کے فاصلہ پرتھا بینڈ سنا کس طرح جاسکا

ہبر حال باوشاہ کھن سوالات نہیں ہو چھتے۔وہ تو تھم دیتے ہیں۔ باوشاہ بڑا ہوشیار تھا۔اس نے ریسور کومیز پر رکھااور جب لارنس اور دوسر بے لوگ کیے بعد

دیگرے کان لگا کر سفنے گلے تو انہیں بادشاہ کے بینز کی'' موسیقی'' سنائی دی۔ مسکس نے بیٹیس سمجھا کہ سرکیا تھا لیکن بینز نج رہا تھا۔ بادشاہ سلامت بھی اس سے خوش تھے

اورجلیل القدرمتازعبدہ داروں کو بھی محفوظ فر مارے تھے۔ مزید برآ ں مزید ضیافت طبع کے خیال سے بیٹڈ پچاس میل کے فاصلہ پر جدے بیجوا دیا گیا تا کہ جدے میں عہدہ داراس کوئن تکیس اورخو دیادشاہ سلامت اس عجیب وغریب ٹیلیفون براس کی مرتبع تی

تا کہ جدے بیں عہدہ دارا ہی کوئ سیس اورخود باوشاہ سلامت اس بجیب وخریب ٹیلیفون پراس کی موہیق کوئ کر محفوظ ہوں بادشاہ کے لیے بیا یک نیا تھا۔ کوئی بیز تہ بھا کہ آخر بینڈ پرن کی کیار ہاہے۔ موہیقی کے عنوا نات مقرر شخصا یک فوجی منوں کا فو می تر اندفغا اورد دسرائز کوں کا قو می تر انداس کے علاوہ پچھاور جرمن موہیقی تھی دفت بیتھی کہ بیشتر موہیقی آ و جے سروں میں تھی۔ مثلاً اگر آپ بادشاہ زند وباد کے ترانے کو پورے سروں میں بجانے کی بجائے نصف سروں میں بجا کیں تو آپ کو اس مخلوطہ کا پچھ بی اندازہ ہو سکتا ہے۔ برایک بینڈ نواز ' محران' پرمطلق توجہ ندکرتا سموں کی بساط بجر بھی کوشش ہوتی کہ ایک دوسرے کو مات کردیں۔

بینڈ نواز وں کی جماعت کوواپس بجوادیا گیا۔

فیصل کے بھپ کو تکھنے سے پہلے وہ اونٹ کی چیند پر فیند کے مارے او گھٹا رہا ہے بین جوں بن آخری منزل شروع ہوئی ایک اجنبی نمودار ہواوہ لارنس کے برابر سفر کرتا اور دونوں یا تیں کرتے جاتے۔ ہمقصدا ناب شناپ گفتگو ہوتی جس کی کوئی غایت نہتی۔ یہ گفتگو محض تضبع او قات کا دوسرانا م تھا۔ نو وار داس بات کی امکانی کوشش کرتا رہا کہ اس بھیب وغریب ذرائے آ دمی سے جو عربی لباس میں لیٹا ہوا تھا کچے معلوم کرے۔

اس نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح کا سفر کرنے والا کوئی معمو کی شخص نہیں ہوسکتا اس کا اونٹ اونچا 'موٹا تاز وخوش نمااوراس نسل کا تھا جس پرصرف شنراد ہے سوار ہوتے ہیں کیاوہ زرق برق چری کا م کے گدول سے آراستہ تھااوراس پرقیمتی پرتکلف کمبل بچھے ہوئے متھے جن کے کناروں پر بجڑک واررتگوں کے جمالر نشکتے ہتے۔

نو واردا تنا قریب آلگا کہ مسافر کے چیرے کی جھلک اے نظر آ سکتی تھی لیکن لا رنس کا سر پوش اس کے چیرہ پر کس کر بندھا ہوا تھا۔ جس بیس سے صرف آ تکھیں نظر آ سکتی تھیں ہے بھی اس طرح ویھی ہوئی تھیں جس طرح شکرے کی آتھیوں پر چیڑے کی ٹو پل چڑھادی جاتی ہے۔

کیکن اس کے استفسارات اوہ لارٹس ہے مصری عربی میں گفتگو کررہا تھا اور لارٹس بھی ای زبان میں جواب دیتا جاتا تھا۔ یکا کیک اس نے شالی شام کے لہجہ میں گفتگو شروع کردی۔ لارٹس نے بھی ملکی سے ستایش کے ساتھ ای لہجہ میں جواب دینے شروع کئے۔ یہ گفتگو دو شخصوں کی لڑائی میں ایک کے وار اور دوسرے کے بچاؤ سے مشابقتی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نو وار داسپنے سوالات اس طرح کرتا گویا وونوج میں استعمال ہونے والی بڑی تکوارے حملہ کررہا ہے۔ لیکن لارٹس کے جوابات تیزی اور ہوشیاری میں بیرسی جوجانے والے بیڑی تھم رکھتے تھے۔

متجسس نے جن کا نام خلال تھا گفتگوشتم کردی۔اس نے خوش آئند الفاظ میں لارنس کوخدا حانظ کہااور جب لارنس اوراس کے ساتھی فیصل کے فرودگاہ پر پہنچاتو معلوم ہوا کہ منتفسر ترکوں کا تنخواہ یاب جاسوس تفاساس لیے لارنس کی احتیاط ہرطرح بجااور درست ٹابت ہوئی۔

جیٹہ بھنجسناتے ہوئے کیڑوں اور خصوصاً مچھروں سے محفوظ رہنے کے لیے چیرہ پر لممل کا نقاب اوڑ ھے کررات بھرکے لیے لارنس سستالیتا اور مجھ کی ابتدائی شختڈی گھڑیوں میں راس واوئی حمراکی طرف معدا ہے ساتھیوں کے چل پڑا۔ (عربی لفظ وادی Vally کا متراوف ہے۔)

جب وہ ٹیلہ کی چوٹی پر پہنچا تو اے پہلی بارلائے والے مربوں کا ایک بہت بڑا بھی نظر آیا۔
عرب ایک نخلتان میں از پڑے تھے۔ اس لیے کہ درختوں اور تا زہ چھکدار دعوب میں ان
انکھوں کے لیے تسکیس تھی جو تین دن تک حرا کے سفر میں تابش اور چیک سے نہیجے کی ناکام کوشش کرتی
ری تھیں۔ درختوں کے بینچ ادھرادھر سفید بھورے اور کا لے رنگ کے خیے کھڑے تھے۔ ان خیموں
سے دھویں کے پنکے بل کھاتے ستون ہوا میں بلند ہور بے تھے۔ آگ کے آگے عرب اگر دن بیٹھے تھے
اور جب بیر تینوں وہاں سے گز ری تو وہ ہر وقد اٹھ کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔ دولوں رہبروں سے تو وہ
بالوس تھے لیکن ان کے درمیان ایک پر اسراد شکل کو انہوں نے بڑے تیجب ہے دیکھا اس کی عما اور حیتی
کوا وہ والے اور ہے سے یقین ہوتا تھا کہ وہ ملک کا کوئی بڑا آ دمی ہوگا۔

بالآخرالارنس کواپے سفر میں ایک مقصد نظر آئے لگا۔ اس خوشما منظرنے جواپی ال چل اور وحشیانہ شان وشکوہ کے اعتبارے دل آویز تھا اس میں پیجان ساپیدا کر دیا اور وہ با دشاہ کے بڑے گڑے فیصل سے ملنے کا المنظر ہوگیا۔

ایک طویل پست اور پھیلی ہوئی جہت والے مکان کے آگے جب وہ اترا او اسے ایک محافظ نظر آیا جس کے کندھے پر چاندی کے قبضے والی اکوار لٹک دی تھی۔ ایک اور محافظ نے اس سے سر گوشی کی اور لارنس کو آگے ہوھنے کی اجازت ل گئی۔

قصر شاعی کے اندرونی حصہ میں عربی شنراد و کھڑا تھا جس سے لارٹس ملنا جا ہتا تھا اور جس سے متعلق اس نے بعد میں کھھا ہے۔

'' سپلی بی نظر میں میں بھانپ گیا کہ بیدوہ لیڈر ہے جو بخاوت عرب میں چار جا عدلگا دے گا۔ فیصل بہت او نچا' ستون نما' اور چھر رہے بدن کا تھا۔ سفیدرنگ کی لمبی ریشی خلعت جسم پرتھی اور سر

پر بھورے رنگ کاسر چیج شوخ نارٹی اور سنہری ڈوریوں سے بندھا ہوا تھا اس کی سیاہ داڑھی اور بےرنگ جہ مثل مذات کر مشوائی کر اتر مخف کر ان تاک کا

چروش فتاب کے تھاس کے ہاتھ بنخ کے اوپر آ کرایک دوسرے سے ملتے تھے۔ (دانائی کے سات ستون)

شنرادہ اور ہاہمت نو جوان انگریز نے نہایت مہذب پیرائے میں ایک دوسرے کومبارک سلامت کہا جس کے بعد فیصل لارنس کواپنے اندرونی کمرہ میں لے گیا۔ کمرہ کی دیواروں کےاطراف کئی آدی چپ چاپ پاؤل سیٹے بیٹے متھان سمھوں نے تیز تیز نظروں سےاس مخف کود یکھنا شروع کیا جوان کے شخرادے سے ملئے کو بجوایا گیا تھااور جس کی سفارش خود ہا دشاہ سلامت نے کی تھی۔

فیمل نے پنجی اور دھیمی آ واز میں کہا۔'' خدا کی عنایت تہمارے شامل حال رہے۔ابا سے سفرتو نہایت آ سانی سے مطے ہوا ہوگا۔

''سنر میں گرمی بہت تھی جتاب شنرادہ صاحب!اورخصوصاً اس شخص کے لیے جواس زمین پر بالکل نو وار دہو۔

فیمل نے بڑے ستائش اہم میں جواب دیا۔" اجنبی ہوتے ہوئے بھی تم نے بہت تیزی ہے سفر طفے کرڈ اللے'

ایک لحد تک خاموثی رہی جس کے بعد فیصل نے پوچھا۔" کیاتم پیپی رہنا جا ہے ہو؟"۔ لارنس نظر جما کرشنرادہ کودیکھٹار ہااور پھرزم پراحتیاط لہجہ میں جواب دیا۔

"بہت مناسب \_ لیکن دمشق تو یہاں سے بہت فاصلہ پر ہے۔"

بيكبنابب جرات كاكام تحااك كمروش بييني كى حالت نظرة في على

و و مجھ گیا کہ اس کا یہ کہنا گویا بجلی کا کڑ کا تھاممکن ہے اس کو دہ اپنی جنگجو یا نہ قوت کی تو جین پر محمول کریں یا بیر بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے اس کے کا حسب دلخواہ اثر پیدا ہو لیعنی وہ اپنی منزل مقصود کو دیکھنے لکیں جس کے ساتھ ان کی ساری تو قعات اور مساعی وابستہ ہونی جا ہمیں۔

بدایک منت بھی لارنس پر بہت طویل گزرا۔ ووان کے درمیان بالکل اجنبی تھا یعنی صرف

-12 2 " -18

ایک ایے ملک میں جہال موت وحیات بہت تیزی ہے دقوع پذیر ہوتے ہوں کوئی سفاک سے قلب بین مختر جموعک کراس کی تمام خیال آ را ئیوں کا خاتمہ کرسکتا تھا۔

لارٹس نے اپنی نظریں فیصل پر جما تمیں اور بالآ خرشنراوہ نے سرا شحایا اور لارٹس کے متین اور مسکراہٹ سے خالی چہرہ کود کیھتے ہوئے آ ہنگی ہے جواب دیا۔

جی ہاں دمشق بہت دورتو ہے لیمن بھراللہ ترک اس سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہ پرخطر لمحد گزر گیا۔اور لارنس کی سانس صفائی ہے چلنے گلی وہ اپنی پہلی دلیل پیش کر چکا تھا۔اپنا وار چلا چکا تھا۔ اگر چیسلطنت کے خواب کے اعتبار سے بیصرف لفظی وارتھا۔

ا بیک آ درد دن تک فیصل اوراس کے دویا تین اکا برشیوخ لارنس کو سمجھاتے رہے کہ ان کی بناوے کا کیاانجام ہوا تھااور رفتہ رفتہ لارنس کے دل میں اس کا نقشہ پوری طرح میٹھ کیا کہ آ گے کیا پیش آنے والا ہے۔

ایک بات بہت ہی نمایاں تھی۔ ترکوں کے جدیداسلی کے مقابلہ پس عرب اپنے بہا دروں
کی جانیں ضائع کرر ہے تھے بینیر کمی تیاری کے بغاوت شروع ہو پیکی سمتی عرب اپنے قدیم اسلی ہے
لار ہے تھے ان کی بہت ساری بندوقیں پرانی اور بحر ماروضع کی تھیں ان کی مار کا فاصلہ بہت ہی محدود تھا۔
مزید برآں وہ گویا خالی پیٹ لار ہے تھے اور اس ہے بھی زیادہ خرابی بیتی کہ انہیں اس کا
طیال ہی نہتھا کہ وہ آخر کیول لار ہے جیں۔

ایک مصری توپ خاندائییں دے دیا گیا تھا جس کی بندوقیں ہیں سال پرانی تھیں۔ ان بندوقوں کی مارا کی میل سے پچھری زائد فاصلہ تک موڑ ہو سمتی تھی۔ ترکوں کے پاس جدید جنگی بندوقیں اور دورا نداز تو پیں تھیں جومصری توپ خاند کی ساری آگ کو بجھادے سے تی تھیں۔

آ دی تھک گئے تھے اور نہ جانتے تھے گہ آئندہ کیا ہوگا آرام کی خاطروہ وادی حمرا میں فرو مش تھے اور مشیت ایز دی کے دیکھنے کے منظر تھے۔

لارنس نے جب یہ ساری ہاتیں سنیں تو اس کا آ دھا خیال مستقبل کی طرف لگا ہوا تھا و وار عربوں کی لڑنے کی تمنا اور ترکوں کے زبر دست توپ خاند ہے ان کے واقعی خوف میں مواز ندکر رہاتھا۔ بندوقیں ایک اچھی ہونی چا جں جیسی کہ ترکوں کے پاس ہیں میے کم از کم انہیں جرات میں ترکوں کے مساول کرسکتی ہیں ۔ آ دمیوں کو تھذکر تا بھی ضروری تھا۔

عربوں کاڑنے کا پیطر یقیہ تھا کہ وہ خاندان کے خاندان ال کراڑا کرتے تھے ہاپ اور بیا باری ہاری سے ایک ہی بندوق سے کام لیلتے ۔ اس کے بعد جب وہ پچھ تھک جاتے تو چندروز کے لیے اپنے گھروں کو چلے جاتے ۔ اس طرح فیصل کی فوج مسلسل بدلتی رہتی تھی ۔

ان سے کہا گیا کہ ہا دشاہ ہر قبیلہ سے میر چاہتا ہے کہ وہ اپنے پرائے جھڑ ہے بھول جائے اور متحد ہوکرا یک دشمن لیعنی ترکوں کے خلاف لڑے۔

جب تک مونااور غذا باتی رہ گڑنے اور لوشنے کی بیا تیل ان میں سے بہت موں کوفیصل کی فوج میں جمائے رکھی لیکن اب مونا اور غذاوونوں بہت تیزی سے فتم ہوتے جارہے تھے۔

آگر بیمکن ہوتا کہ ترکوں کی کمی فوجی چوکی پر یکا کیے ہالہ کر کے ان کا خاتمہ کردیں اور پھر پہاڑوں میں رو پوش ہوجا کیں جانوں کا فقصان کم ہواور ٹرج کے لیے سپھیر مالی منفعت حاصل ہولؤ عرب ان شرا تطا پرلڑنے کے لیے ہمیشہ آ مادہ ہو سکتے تھے۔

لیکن ترک عموماً بتھیار بنرقلعول اور شہرول میں تھی ہے ہوئے تھے۔ ان کے زیروست کو لے مربوب کے تھے۔ ان کے زیروست کو لے عرب تھے تھے کہ جس بندوق سے جتنی زیادہ آواز پیدا ہوا تا اس کے دیتے تھے ۔ عرب تھے تھے کہ جس بندوق سے جتنی زیادہ آواز ہیں تھے ہما کے پیدا میں نا یا دہ تھا رہ کا مسلم میں کہ بیدا کی نامی دہ تھی کو نیخے والی دیواروں میں تھم ہما کے پیدا کرنے دو تھا کہ کرکے والی دیواروں میں تھم ہما کے پیدا کرنے اور آدمیوں کی صفی آو ڈرینے والی بندوقیس ہوتی تو وہ تھا کر کے وشن کو سطح زمین سے منادیتے۔ لیکن اس وقت تک جب تک کہ بندوقیس ندفرا ہم ہوجا کیں دہ صرف تو قت کرتے رہیں گے۔

لو چین ایسے راتفل غذا اور سونا ان سب کی فوری ضرورت بھی اور لا رنس جانتا تھا کہ اس انبوہ کو۔۔۔۔۔یدوراصل انبوہ ہی تھا۔۔۔۔ایک فوجی قوت بنانے کی جو پخت پیم مقابلہ کر سکے موہوم

ال ای وقت ہوسکتی ہے جب کدان کے لیے یہ چیزی فراہم کردی جا کیں۔

اس کے سامنے و نیا کا سب سے مشکل ترین کا مرتفا یعنی اوگوں کو کھلاڑیوں کی جماعت کی اس کے سامنے و نیا کا سب سے مشکل ترین کا مرتفا یعنی اوگوں کو کھلاڑیوں کی جماعت کی اس سے کھیلے پر ماکل کرنا۔ فٹ ہال کے کھیل کے متعلق سے ہات بہت مشہور ہے کہ انجھی تربیت یا فتہ فیم ان کھلاڑیوں کے مقابلہ بیس ضرور کا میاب ہوتی ہے کھیل اپنے طور پر کھیلنا چاہتے ہوں اور دو سروں کی مدد کے اخیر اور دوسروں کی مدد کے اخیر اور دوسروں کی مدد کو کھرا کرخود ہی ہاڑی جیننے کی کوشش کرتے ہوں۔

اس معاملہ میں ترک کھلاڑیوں کی تربیت یافتہ ٹیم کے مانند شے اور جنگ کی اس منزل پران کا کام صرف بیق کما پی مقررہ جگہ پر کھڑے رہیں اور حریف کو ہازی جینئے سے رو کے رہیں۔اس وقت ان کا بیکام بہت آسان تھا۔

لارنس اس مہم کا نقشہ ہی بدل دینا جاہتا تھا۔ بیکیل کے وقفہ کا وقت تھا اور کھلاڑیوں کی ورنوں جماعتیں دم لے رہی تھیں وہ اگر عربوں سے تبادلہ خیال کرتا اور تربیت دے کرانہیں'' میم'' بنالیتا لوان کے جیت جانے کا ہر مکنہ موقع تھا۔

ارادہ کر لینے کے بعد لارنس اپنے اقد ام میں تو قف ٹیس کرتا تھا۔ جب وہ ساحل کی طرف اوٹا تر و Yanob بھی گیا جو انتہائی شال میں واقعہ ہے۔ وہ وہاں اس وقت تک تفہرارہا جب تک کہ جدے دکتنچنے کے لیے کشتی کا انتظام نہ ہو گیا۔ وہ مصروا پس ہونا چاہتا تھا تا کہ فوجی عہدہ داروں سے تبادلہ خیال کر سکے اور بغاوت عرب کے امکانات سمجھانے کے لیے آئیس اپنے ساتھ لا سکے۔

جدے میں اس کو بخت و اتفاق کا پہلا کرشہ نظر آیا۔ امیر البحر ویمزے اپنی کشتی Euralyus کے اس بندرگاہ میں تغیرے ہوئے تھے۔ امیر البحر بغاوت میں عملی حصہ لے بچے تھے۔ انہوں نے ترکوں پر بمباری کی تھی اور جہاں تک ممکن ہو سکا عربوں کوان کو بتھیا تے ہوئے علاقوں پر مسلط رہنے میں مدود ہے کے لیے ساحل پر فوجیس اتاری تھیں۔ ا

لارٹس کوایک ہدرد سننے والا جوملاتو اس نے اپنے سارے انکشافات اور منصوبے امیر البحر سے بیان کے اور گفتگو کے بعدا پنے عزم میں تقویت محسوس کی۔

بھیرہ تقزم میں سوڈ ان کارخ قطع کرتا ہوالا رنس ریجنالڈو ینگید گورز سوڈ ان سے ملنے کے لیے سید ھے خرطوم جا پہنچااورا پنے امکانات کی طرف گورز کورخبت ولائی اور جب وہ دریائے ٹیل کے جنوب میں قاہرہ کے سفر پر روانہ ہواتو اس نے چھالیا محسوں کیا کہ ابتداء تو خوب ہوئی وہ سمجھا ہواتھ کہ کسی قاہرہ کے سفر پر روانہ ہواتو اس نے چھالیا محسوں کیا کہ ابتدا کہ خوب ہوئی وہ سمجھا ہواتھ کی جا در بالکل قریب کے واقعی وقع جر ٹیل سے کہد چکاتھا کہ مدد کس طرح پہنچائی جاسمتی ہوئے ہوئے کہا جائے گا کہ اس نے اپنی حیثیت اس تربیت دینے والے ہوئے کہا جائے گا کہ اس نے اپنی حیثیت اس تربیت دینے والے کے کی محسوس کی جو یہ معلوم کرتا چا ہتا ہوگہا س کے لوگ فرنخ کے پاکین میں کیوں ہیں۔

اب جب کداس کمزور پیلوکودہ مجھ چکا تو اس نے ختنگیین (بینی متعلقہ اشخاص) سے کہددیا کد کس طرح قیم کواس قابل بنایا جاسکتا ہے کہ وہ بازی جیت جائے۔اس کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنا نقطۂ نظر تابت کرچکا ہے اس کے کام کا نفتاً م تھا۔

لیکن مصریش جزل اسٹاف کا خیال پھیاورتھا۔انہوں نے بیہ خیال کیا ہوگا کہ لارنس اپنے
پہلے مشکل اقدام میں اس خوبی سے عہدہ برآ ہو چکا ہے۔کہ کاروبار کو چالور کھنے کی غرض ہے واپس ہیجیج

کے لیے بہترین شخص ٹاہت ہوگا اس نے اپنے جرنیل کآ گے ہرطرح کی معذرتیں پیش کیں جس کا
ایک بی جواب تھا کہ وہ سپائی نہیں ہے اور سپہ گری کے فن کو پہند نہیں کرتا ہے تو اس کے طالب علمی کے دور
کا پرانا اعتراف تھا کہ درسین بھی کا م کرنے ہوتے اور وہ ان کو پورا کرویتا اس پر بھی وہ مدرسہ کو ناپند
بی کرتا رہا۔اب وہ فوج میں تھا۔اب بھی بعض اموراس کو انجام دینے ہوتے۔اگر انہیں صرف کرنا بی
ہوتا تو اس صدتک تو ٹھیک تھا لیکن وہ نہا ہے واضح طور پران کے ذہن شین کراوینا چا ہتا تھا کہ وہ فوج کو ٹا

جرنیل کفٹن Clayton نے سب یا تیں سین لیکن سب کومستر وکر دیا۔ پھم طافیصل کے پاس جاؤ اور اپنا کام جاری رکھو۔ وہیں تہماری ضرورت ہے جنب لارنس Yenob نیوب واپس ہوا تو ہر چیزا خشکار آور پراگندگی کا شکارتھی۔ ترک چھاؤٹی پر تملیہ کرنے ہی والے تقے اور فیصل معدا ہے عمر یوں کے اس کی محافظت کے لیے دوائڈ ہو چکا تھا۔

شنرادہ اور طالب علم پھر سے ملے اور اس دفعہ لارٹس کا خوب خیر مقدم ہوا۔ فیصل نے اس سے ترکوں کی تخویف کا حال بیان کیا اور جب اس نے بیہ بیان کیا کہ کس طرح جنگ ہوئر کے زمانہ کی صرف دو پرانی بندوقوں کی ہدد سے (جومصر سے استعمال سے زیادہ نمائش کے لیے بجوائی گئی تھیں ) سوک پر قبضہ ہاتی رکھا گیا تو لارٹس بنس پڑا۔

بعض عرب دہشت زوہ ہو گئے تھے اور پہپا ہونے گئے تھے اور جب فیصل نے ان عربوں کے قائدے پوچھا کدوہ کیوں واپس چلے آئے تو اس نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ ''ہم اڑائی سے تھک گئے تھے اور پیاسے تھے اس لیے قبوہ کی ایک پیالی چینے کے لیے تھم ر

ترکوں کی تخویف و تہدید شتم ہو چکی تھی اور 1916ء کے باقی دن لارنس نے بندرگاہ نیوب Yenob میں مشتی Suba کے اور پر سونے میں گزارویئے۔

بحری بیڑے نے اس اندیشہ ناک ساحل پر چند کشتیاں بجوائی تھیں جس کے ساتھ پانچ جنگی جہازوں کی'' کھوج روشنی' Search Light بھی تھی جس نے ترکوں کے اقدام کو ناممکن بنادیا۔وہ خوف زوہ ہو گئے اور رک گئے۔

The state of the s

48

ش انگریزی سکدے دس شانگ یا ایک پوغر میں مل سکتی تھیں۔ سین ان ؤور بول کی قیمت کم از کم پچاس پوغر تک پینچی تھی۔ ان تمام لواز مات کی تکمیل ایک خوبصورت چیل ہے ہوتی تھی۔ اپنی ساری ظاہری وضع قطع میں ووعین مین شنرادہ و کھائی ویتا تھا اور ریکتان کے سیدھے سادے شیوخ ہے! س کا شائدار برتاؤ کو یانصف جنگ کے جیتنے کے مساوی تھا۔

ابتداء ہی ہے وہ مجھ گیا تھا کہ بغاوت کے متعلق عربوں کے پراسرارتضورے پوراپورا فائدہ اٹھا نااس پرلازم ہے۔

اس سے حرب شلیم سے جانے میں ایک دشواری پیٹی کدوہ بہت پہنے قد تھااوراس کی رحمت بہت صاف تھی ۔ لین اس کی نیلی آتھ تھیں تو بہر صورت اس کا پر دہ فاش کر دیتیں ۔اس کی ہر چیز سے فور آ شبہ پیدا ہوتا۔ جس کے سب دہ اور بھی پر اسرار ہو گیا۔

منام ملک عرب میں بیات مشہور ہو چکی تھی کدایک بجیب وغریب پر اسرار دفخض عربوں کو فتح و اھرت کی منزل تک پہنچائے گا اور جوشنرا دو فیصل کا بھائی ہے بیر مخض عربوں میں واجب التعظیم مانا جائے لگا اور بمیشدا پٹی سفیدعہا اور سنہری سر چکے ہے شناخت کیا جاتا تھا۔

کین لارٹس اس ہے بھی ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ شجاعت کو عرب بھیشہ ابھیت دیتے آگے ہیں لارٹس نے بھی اپنی شجاعت کا نقش بھا دیا اور ان پر تابت کردیا کہ اونٹ کی سواری بیس وہ ان کا جسسر ہے۔ گری یا کسی اور آز مائش کی تختی پر واشت کرنے بیس ان کے اچھوں ہے ہمسری کرسکتا ہے۔ ضرورت پیش آنے پر ان ہی کی طرح جان بازی ہے لڑنے بیس بھی ورایخ نہیں کرے گا۔ ان کے ہتھیار انہیں کی طرح بھرتی ہے ان کے بیش صورتوں بیس تو اس نے خود کو عربوں ہے برتر تابت کردکھایا اور عرب اپنی ساوہ ولی ہے ان سب باتوں کو جاوہ وکا کرشہ تیجھنے گئے۔

یسی بی ہے۔ بیٹے ہے ہے۔ بیس عربوں کے معیار کے لحاظ ہے وہ کو یا کسی انسان کا اختصار تھا جواڑنے اور سواری کرنے کامجسم جذبہ تھا۔وہ ان کی زبان میں گفتگو کر تا اور ان کے طور طریق سے واقف تھاوہ ان بی میں بل جل کریا نہیں کی طرح زندگی بسر کرتا لیکن ان کے درمیان اس کا نا گہانی ورودا یک ایسارا ز

## ﴿ بابنبر 5 ﴾

لارنس جواب فوجی کارروائیوں کا مرکز بن چکا تھائن دی سے اپنے کام میں مشغول ہوگیا۔ ا اس نے فیصل سے کہا تھا۔ ' دمشن تو بہت فاصلہ پر ہے۔'' ای مقولہ کواس نے اپناہا دی بنایا اور اپنے اصلی ا خاکے تیار کرنے دگا۔ |

مدین اندرون ملک نیوب سے جانب مشرق ایک سومیل کے فاصلہ پرتھا جہاں ہے شروع بوکرسید سے دمشق تک ریل جانے والی تھی۔ ترکول کو خاموش رکھنے کے لیے فیصل کے بھائی کی فوجی چھاؤ کی مدینہ سے الکل قریب تھی۔ سراحل کے دوسو میل جانب شال بنوب اور خلیج عقبہ کے درمیان وجھی آخری بندرگاہ واقع تھی اور مدینہ اور وجھ میں ترکوں کے موجود ہونے سے عرب دوطرف سے ذرف میں شخص اور مدینہ میں سکون قائم رکھ کر وجھی طرف متوجہ ہوسکتا تو اس کا بیکل ایک برے اقدام کا مترادف ہوسکتا تو اس کا بیکل ایک برے اقدام کا مترادف ہوسکتا تھا۔

لارنس ان دنوں پر تکلف عربی لہاس میں مایوں رہتا وہ پاجامہ نما خاک پتلون پہنتا جس پر بہت ہی لیک گھیٹس پڑی رہتی ۔ بید دونوں خالص رہیٹی ہوتے اس کی عبا کے کناروں پر خوبصورت زروو رہت ہی گا کام ہوتا۔ اس کا کمر بندسنہری رنگ کا ہوتا۔ کمر بند میں ایک سنہری نیام میں رکھا ہوا ایک خمید و پیش قبض ہوتا یہ پیش قبض بادشاہ حسین کی طرف سے اس کو بطور تھندے ملاقھا اور جواس کو شنم ادہ کام رہید عطا کرتا تھا۔

اس کا حیفہ یاسر پیچی ریشی چوکوروشع کا ہوتا جس کو پیشانی پر سے پیچیے موڑ دیا جا تا اور ری کی مدد سے اپنی جگہ پر قائم رکھا جا تا۔ ری بھی خالص ریشی دھا کے سے بٹی ہوتی جس پر خالص سونے کے تار لپیٹ دیئے جاتے ان سب کی مجموعی قیمت بہت زیادہ ہوتی۔ سر پر ہائد سے کی اچھی ڈوریاں ہازار

سر بسنة تھا كہ جب سے لارنس نے تبديل وضع كر كے ان كالباس پكن ليا وہ ان ميں بت بن بيشا اور پو جنے پيروى كرتے اورا پني جان شاركر دينے كے قابل شخص سمجھا جانے لگا۔

لارنس نے ان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے ل۔'' و جو'' کی طرف کوج کرنے پر انفاق ہوگیا اور جنور کا 1917ء کے ابتدائی چند دن اس اور تامطبوع ریکتانی ساحل کی طرف حمل فقل کی تیاری میں معرف ہو گئے۔ شال کی جانب اس پہلے کوج میں لارنس کو بعض واقعات کی طرف اشارہ مانا تھا۔ فیصل کے ساتھ عربوں کے چش چش چش چلتے وقت اس نے چیچے بلٹ کر جوایک نگاہ ڈائی تو یہ منظر اس کو Arbian Nights کے میں مشابہ نظر آیا۔ وہ رنگ برنگ کے جشوں کی شکل میں تھے۔ تمام اونٹ ذرق برق کو اوول سے بچھے شیخی سے اکر تے ہوجے چلے جارہ بے شے اور اس ہنگارے رنگ سے جو اونٹ ذرق برق کو اوول سے بچھے شیخی سے اکر تے ہوجے چلے جارہ بے شے اور اس ہنگارے رنگ سے جو مسلس آواز بیدا ہوری تھی و موجوں کے چٹانوں سے تکرانے کے مشابہتی نظاروں کی آواز کو یا کوج کی رفتار کالتھین کر رہی تھی۔

نفہ وسرود کی لہریں ہار ہارفون کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور درمیانی حصہ میں پنچاو پرسبک خرامی سے چلنے لگیس ۔اونٹوں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جب عربوں نے اپنے قرمزی جھنڈے بوامیں ہلند کر دیے تو یمی نفے بڑھ کرفتے کا جمہد بن گئے۔

کوئ کی ابتدا واق بہت مطمئن طریقتہ پر ہو گی تھی۔ لیکن اس نے آگے کی طرف فورے دیکھا او دوسوار آئے نظر آئے اس پراسے جیرت ہو گی ایک عرب تھا لیکن دوسرا اجنبی معلوم ہوتا تھا لیکن دو میں آئے دوسوار آئے اس پراسے جیرت ہو گی ایک عرب تھا۔ قریب تر آیا تو الدرس اس کو پہچان کر بہت خوش ہوا کہ دواس کا پرانے وقتوں کا افر کرال نیو کا مب تھا۔ کرال نیو کا مب تھا۔ کرال نیو کا مب تھا۔ کرال نیو کا مب تھوڑے سے اثر کر اونٹ پر آگئے۔ دونوں انگریز ایک دوسرے کی صحبت میں خوش خوش آگے براستہ دشوار گزار ہو چلا میں خوش خوش آگے براستہ دشوار گزار ہو چلا تھا۔ بہت برگل تھی اس لیے کہ داستہ دشوار گزار ہو چلا تھا سڑک سے عرب نا واقف متھا در ہاولیوں اور غذا کا بھی کوئی تغیین نہ تھا۔

دوسرے دن صبح میں موسم کی پہلی ہارش خوش آئند تسکیس کا ہا عث بنی۔ اور فوج نے بھی (جو مقامی تبیلوں کی شرکت ہے بہت بڑوہ گئی تھی ) تا ذگی محسوس کی۔ اونٹ سوار پیادوں ہے آلے اور ادھر ادھر گھوڑ ہے سواروں کی بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی تھیں۔ اکثر لوگ عربی عبااور تمیض پہنے ہوئے شے البتہ جن کا ہاتر تیب فوج سے تعلق تھا وہ چست کوٹ اور سواری کی برجس میں ملبوس متے۔ سرف سرکا لباس ایسا تھا جو سب میں مشترک تھا۔

اس بیب وغریب نوج کے دستہ بیں جوہیں سال کی نمائشی بندوتوں کا علمبر دار تھا ایک شخص ایسا بھی تھا جو سمور کے کوٹ میں لپنا ہوا تھا ہے کوٹ اس نے ایک جر من عبد فدار سے لیا تھا۔ اس کو پہننے ک ''عزت'' کے بدلے میں اسے اپنے آ رام کی بہت بن کی قیت ادا کرنی پڑی ہوگی۔ اس لیے کہ چھا تو میں بھی اوسط درجہ حرارت 110 درجہ تھی۔

پوری نوج ایک ساتھ متھد ہو کر ہموار رقارے برھی چلی جاتی تھی۔ البنۃ اطراف میں بعض وحثی چھپکیوں اور چڑیوں کے تعاقب میں ادھرادھر دوڑ رہے تھے اوران کوکٹڑیوں سے مارنے کی کوشش کرتے جاتے تھے۔کرٹل نیوکامب لارٹس سے علیحد وہوکراپٹی دوسری مہم پرروانہ ہوگئے۔

شام میں جب پڑاؤ ڈالا گیا تو تقریباً ساری فوج نے اونٹوں کے ساتھ مل کرھنسل کیا۔ بیا یک خوش وخرم پرشور مجھ تھا جو کسی اور چیز کی بہ نسبت مدرسہ کے لاکوں کے تفریجی سفر سے زیادہ مشابہ معلوم موتا تھا۔

ساحل کی طرف کوچ کا نتیجہ لارنس کے حسب دل خواہ پیدا ہور ہا تھااس سے پہلے ملک نے مجھی ایسی نوج نہیں دیکھی تھی۔

اکثریمی سوال کیا جاتا که ایکیما مجمع ہے۔"

بن فخرے ای وقت جواب دیا جاتا کہ پیفیل اور اس کے آ دی ہیں اور ' و جھ' پر دھاوا

ノニタトラア

اس طرح خری مجیلی محکی اور آومیوں کے جوش وخروش نے سفر کی خمنی مصیبتوں کو بھلاویا

ساتھ چھوڑ چکا تھااس نے محافظ دستوں کوا حکام دے دیئے تھے جو یہ تھے۔ '' اس دفت تک لڑو جب تک کرتم میں آخری قطرۂ خون بھی ہاتی ہے'' و جی'' کو فتح شیس ہونے دینا چاہیے۔'' یہ کہہ کروواند عیرا ہونے تک تشہرااور پھرمحافظ نوح کواس کی قسمت پر چھوڈ کر بھاگ لر کھڑا ہوااس کا مطلب بیٹھا کہ خوداس کے آخری قطرۂ خون کی حفاظت کی جائے۔ ا

ہم جبر حال' و جو' فتح ہوگیا۔ فیصل کی فوج میں جو ترب متھانہوں نے یہ مجھا کہ خدا کی مشیت عی پیٹھی کہ انہیں اڑتا نہ پڑا۔ اب اس متقام کا صرف اوٹنا ہاتی تھا چند ہی گھنٹوں میں تر بوں کا چیخنا چلاتا مجمع نیم جنون کی حالت میں' جوثل سے بے خود ہو کر ہر گھر کو اس کے مال واسہاب سے خالی کر دیا اورخود کم کسبلوں اور جہتی اشیاء سے اتنالا دلیا کہ اس کو لے جانے کی وہ تو تع بھی نہ کر کھتے ہتے ہے اس متم کی لڑائی انہیں پہندتھی جس میں لڑتا تو بہت کم پڑے اور محاوضہ خوب لے ۔ فالحمد

لارٹس جانٹا تھا کہ عرب'' وجہ'' بیس تغیرے رہیں گے اس کو وہ آئندہ پکھ عرصہ کے لیے مور چہ کے استعمال کرنا چاہتا تھا بہ ضروری تھا کہ آخری صورت حال کی اطلاع تاہرہ کے فوتی عبدہ داروں کو دی جائے۔اس غرض سے وہ سمندر کے راہتے سوئنز اور وہاں سے سید ہاجرٹیل کلیٹن کے پاس حایہ تھا۔

بہت سارے ماہروں نے متفقہ طور پراس بغاوت سے دلچہی ظاہر کی اور لارنس نے اپنی آخری کامیابی سے تقویت پاکر مختصر الفاظ میں ان سے بید کہا کداگر وہ ہتھیاروں (خصوصاً دور مارئے والی تو پوں) غذا اور دو پہیے مدد کریں تو وہ سارے ملک کور کوں کے خلاف ابھار کرانہیں مکہ سے لے کردستن تک سارے ملک عرب سے نکال باہر کرسکتا ہے۔

فوجی صدر مقام والے فلسطین میں اپنی مشکلات سے استے الجھے ہوئے تھے کہ بقول ان ہی کے بیار بھنی معاملہ' انہیں کر ماند سکا۔

عرب بورد Arab Bureau (اس زمائے ش اے یکی نام دیا کیا تھا) کوخا موش

پائی ضرورموجود تھا۔ سیکن ہزاروں اونٹوں اورانسانوں کے لیے ناکائی تھاغذا بھی موجود تھی لیکن اتنی کافی مقدار میں نہیں کہ سب شکم سے مرہو کر کھا لی سمیس۔ جہاں تہاں آ دمی اور جانور سنرکی صعوبت سے عاجز آئ کررہ جائے کے کی اور چیز کی بہنست اکثر اموات پیاس کی شدت سے واقع ہوئے گئیں۔ لیکن اس طاقتور مجمع میں ایک مقصد پیدا ہو چکا تھا۔

ریکتان کے سید مصراد مے بول کو پھھالیا محسوس ہوا کہ سراری دنیا حرکت کزرہی ہے اور ترکوں کے خلاف حرکت کررہی ہے۔

ہرمنزل پرادھرادھر کھتے ہوئے عربی فوج میں آستے۔ ہرشن اپنے ویروؤں کوساتھ لاتا اور لارٹس اورفیمل سے وفاداری کا صف اٹھا تا کو بی کی رفتار میں کثرت تعداد کے سبب سستی آ مخی اور شہل کی سر دہوا کے ذریعہ جاسوسوں نے بندوقوں کی آ واز کن۔

کوئی کی رفتار بہرصورت ٹیزنہیں کی جاسکتی تھی اور بالآخر جب" وجیے" نظر آنے لگا تو بارڈ نگ نامی جہاز نے اشارہ کیا کہ لماحوں اور عربوں کی تتحد جماعت نے اس کو بھتے کرلیا ہے۔ جنگی جہازوں کے بیڑے کے اس نمایاں کام پر جرت تھی لارٹس جہاز پر گیا اور کپتان نے اے بتایا کہ" وجیے" کس طرح بھتے کیا گیا۔

کیٹن بائل نے خندو دندان نما کے ساتھ سارا قصد کبد سنایا۔ نظام الاوقات کی پوری پابندی
کی گئی تھی اس لیے کہ شہر ہیں وہ ترکول کو گرفتار کرنا جا ہے تھے طاحوں اور جہاز رانوں کشتی رانوں کی جماعت کے مطاوہ کپتان بائل نے ''و جھ' پر بندوقوں سے شدید آگ برسانی شروع کی ساحل پراتر نے والی جماعت شہر ہیں تھس پڑی اوراس کو دشن سے صاف کر دیا ۔ لڑائی دست بدست اور خشم ناک تھی ۔ مصرف ایک افسان کری وجوائی سروس کا ایک لفشن ، بحری پیڑے کے صرف ایک افسان کردیا تھی سروس کا ایک لفشن ، بحری پیڑے کے ایک فیک جگہ تلاش کردہا تھا کہ ایک محینے والی کولی اس کے گئی اور مشین کوساحل پراتار نے سے پہلے ہی وہ ختم ہوگیا۔

رَ کول کے محافظ دیتے جان تو ڈ کراڑے اس لیے لارٹس کو بعد میں پنتہ چلا ان کا گورز ان کا

ر کھنے کے لیے انہوں نے رانکلوں بندوتوں اور رو پیوں کے لیے چوڑے وعدے ضرور کئے لیکن ان کو ابغا وند کر سکے اور لا رنس مختلف جرنیاوں کو ہیں مجھانے کی کوش کرتا پھرتار ہا کہ بغاوت عرب سے بہت پچھے ہوسکتا ہے۔

ایک کملی ہوئی حقیقت البندان عہدہ داروں کی مجھ میں آگی لیمنی ہے کہ ترک لارنس کے اقدامات سے بہت بدحواس ہو چکے تقے ۔ جس کو دو ابتداء میں ایک معمولی بغاوت مجھ بیٹے تھے دہ ساطی علاقوں پر چھا گئی تھی اور کئی بندرگا ہیں فتح کرلی گئی تھیں اس سے جہاز ریلو سے لائن کو بخت خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ موکیا تھا۔ ترکوں کے لیے کمک رسمانی میں مہولت کی خاطر اس دیلو سے لائن کا جالور کھناضر وری تھا۔ اور اس خلے کا کارنس کوکوئی زیادہ کا میا بی تیں ہوئی ۔ اور اس نے Veth واپس ہوکرا پنی فوج سے جا ملنے کا

تہید کرلیا تا کماس کا اندازہ لگا سے کہ ان لوگوں کے ذریعے کیا کیا جاسکتا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ اگر وہ لڑائی کو ان کے لیے زیادہ جاذب نظر بنادے تو وہ یقینا اس ک ویردی کریں گے۔

یہ چھوٹی بستی بدل می گئی تھی۔اس کے دونوں بازوؤں پر ساحل سے شروع ہوتا ہوا جوا یک معمولی چڑھاؤ تھا جہاں فیصل کی فوج پڑاؤ ڈائے تھی۔شریف علی کی منظم فوج کی صفوں کے پیچھے عرب کے ہزاروں خیمے کھڑے بتے جودرویا کھوہ میں گڈٹہ کھیلے ہوئے تتھے۔

اوراس کے پرے اوٹوں کے کاروان کے کاروان مسلسل آنے جانے گئے تھے جن کے ساتھ اندرون ملک کے اس سرے ہاس ساتھ اندرون ملک کے وہ پر جوش قبیلے والے ہوتے جوان خبروں کوئ کر جو ملک کے اس سرے ہے اس سرے تک پھیل چکی تھیں' کھنچ چلے آتے تھے۔

بہتی کے شال میں اتھریزی اور مصری افواج کی چھوٹی صفوں کے کمپ تھے جہاں لارنس خود اپنے آوگوں سے بات چیت کرتا گھو ما کرتا۔

رسد کی فراہمی اور رائفتوں کی مرمت کے لیے لارنس نے دوایک انگریز عبدہ داراور سپائی مانگ لئے تھے جنگ ہویا ندہو عرب خوثی کے مظاہرہ کے طور پر ہوا میں رائفل اور روالور چھوڑنے ہے

یاز نہ آتے تھے اور گولیوں کے زمین پر گرنے سے ان میں کانی جوش پیدا ہوجا تا تھا۔ ایک گروہ کو بحری اوائی طبیار سے کا بم ل گیا جس سے وہ بہت دیر تک کھیلتے رہے اور جب وہ پیمنا تو کئی ہلاک ہوگئے۔ وقا فو قنا دوسر سے قبیلوں کے لوگوں کو دکھے کرجن سے وہ اکٹر لڑا کرتے تھے ان کا نسلی تنفران پر غالب آجا تا تھا۔

پڑاؤ کی زندگی کے ان مسلسل بدلتے ہوئے مناظر میں لارٹس ہرجگہ جا لگایا اور ہرخیمہ کے الاؤ پر اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ وہ ہمیشہ استضارات کرتا رہتا خصوصاً ان لوگوں کے متعلق جو ثبال کی پہاڑیوں ہے آ رہے تھے۔

بتدريج ليكن يقين طور پروه اپنے پرانے خوابوں كوحقيقت كا جامه پہتار ہاتھا۔

"وجین" کی فتح ہے جوش وخروش پیدا ہو چکا تھا کہ کی عرب پورے ملک پربلہ بولنے پر آ مادہ
نظر آنے گئے جہاں پہنچیں آگ لگا کی اور لوٹ کپا کی ہے عربوں کی ان تر گوں کو د با نالار نس کے لیے
کوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ بیعر بوں کی فطری جنگہو یا نہ زندگی تھی۔ وہ فیصل ہے مسلسل کی گئی
گفتوں تک گفتگو کر تا رہتا اور اس کو سکھا تا پڑھا تا کہم کے لیے کیا کیا مواقع ہیں وہ اس سے اس وقت
تک تھم ہرے رہنے کی التجا کرتا جب تک و سطی عالقوں اور شال کے بڑے بوے بوے قبیلے اس کے مقصد کے
لیے اپٹی پوری اہدا داور و فا داری پیش نہ کردیں۔

صحرا کے شیوخ کے پائ ان پیفا مات کے ساتھ قاصد دوڑائے گئے کہ وہ قابل نفرت ترکوں کو ملک سے نکال باہر کرنے کے لیے تجاز کے طاقتور بادشاہ اور اس کے بیٹوں کی مدو کریں۔ بیشتر قاصد وں نے ہرکمپ پراس عجیب شخص کا چھے نہ کھے صال بتا کر جوفیصل کے سیدھے جانب سوار ہو کر نگانا تھا ان پیاموں میں بہت چھے اضافہ کر دیا وہ کہتے کہ وہ ایسا شخص ہے جو جب چاہتا ہے چلا آتا ہے اور جب چاہتا ہے چلا جاتا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ظیم الشان انگلسی قوم کے بڑے آدمیوں میں سے ایک ہے اور جوخود بڑا صاحب افتد ارہے وہ یہ بھی کہتے۔

"ووہم میں سے نیس بے لین وہ ہم کوجانا ہے ہماری زبان میں تفتگو کرتا ہے اور ہمارے

・ はははからからからいませんできた。

جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ پھروہ ہے کون؟

ممکن ہے کوئی شنراوہ ہو۔ہم پوری طرح تو نہیں جانے ۔ ہاں اتنا جانے ہیں کہ اس کی آسمیس نیلی ہیں۔''کی عرب کی آسمیس نیل نہیں ہوتیں اس وجہ ہے مجمی لارنس کی فسوں گری گی تصدیق ہوتی گئی۔

تمام ملک عرب میں افسانوی طافت و شجاعت اس سے منسوب کی جائے گئی حتی کہ ترک بھی جواس کو محض فضول بکواس سمجھے ہوئے تھے اس طرف متوجہ ہوئے گئے۔

انہوں نے اس پر امرار قائد کے قصوں کے پیچھے چھپی ہو کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جاسوس دوڑائے لیکن انہیں کامیابی بہت کم ہو کی وہ اس پر امرار شخص کے متعلق بہت پکھین لے سکتے تھے لیکن اس کودیکھنا انہیں نصیب نہ ہوسکا۔

اس درمیان بین لارٹس کے مشورہ کے بموجب فیصل شیور نے کا فیر مقدم کرتا رہا ہواس کے کیمپ پر اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے آنے گئے تھے۔ انہیں قرآن پر طف اٹھانا پڑتا کہ وہ اپنی بھڑ ہے بھڑ ہے بھول جا کیں گئے۔ اور سارے عربی زبان کے بولنے والوں سے شخد ہو کر عرب قوم کی آزادی بھڑ سے کیول جا کیں گئے۔ اور سارے عربی کام بین قائد بنایا تھا۔ اس کا بیانتقاب فاط نہ تھا۔ فیصل بحی کے لیے لڑیں گے۔ الارٹس نے فیصل بحی پہلے پہلے پہلے پال nuob بینوب بین لارٹس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کے فیرطبی پہلے پہلے پہلے بالا کود کھ کراس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پچھا اور نہ سی صرف اس کی بیادر ن کے سبب اسکے ملک والے اس کی ویروی کریں گے۔ ایک تیم کے ساتھ اس کو وہ بات یا وآ گئی براور ن کے سبب اسکے ملک والے اس کی ویروی کریں گے۔ ایک تیم کے ساتھ اس کو وہ بات یا وآ گئی جس وقت کہ اس نے ایک شخص مسکی لارٹس کے دیکھنے کا جاس نے جدے پر پیغام میں بی خوت کی تھی جس وقت کہ اس نے ایک شخص مسکی لارٹس کے دیکھنے کا در کرکیا تھا۔

اگریز سپاہی بہت معروف رکھے گئے تنے دہ عربوں کے ہتھیاروں کی مرمت کے لیے مجھوائے گئے تنے ادروائنل اوروالور کی مرمت پر سے ان کی صناعی کی تقدیق ہوتی تھی۔ان میں سے

اس مدتک بوسیدہ ہو چئے تنے کدان کو یکجا رکھنے کے لیے نال پر ٹیمن کے پتر مڑ دیے گئے تنے بیشتر تو اس مدتک بوسیدہ ہو چئے تنے کدان کا چھوٹائی ایک ججو بہتھا۔ آرڈ بنس کے مرمت کرنے والے لوگ میہ سیستان ایک مدوہ ایک دیوائی دنیا بیس پہنٹی گئے ہیں اور بجائب گھر کے ہتھیار موجودہ جنگ میں قابل استعمال سائے کے لیے انہیں دیے جارہے ہیں بعض ہتھیار تو آ زیاکش کے وقت ہی چھوٹ گئے۔ دوسر سے ملائے کے لیے انہیں دیے جارہے ہیں بعض ہتھیار تو آ زیاکش کے وقت ہی چھوٹ گئے۔ دوسر سے ملائے کا نے انہیں کا کہا گیا تھا۔ بعض ملائے کا رکھنا گیا تھا۔ بعض کا کہا گیا تھا۔ بعض کے نال پکھے جھکے ہوئے تنے ذیادہ نہیں لیکن استے ضرور کہتے نشا نہ ناممکن ہوجائے۔

میہ جلوں بڑھتار ہا۔ وقعاً فو قعا بعض ہاو قاریشخ خیلتے پہنچ جائے اور اپنا ہتھیار مرمت کے لیے دے آتے ۔ان لوگوں کے ہتھیا رکندھوں میں بحری ہوئی چاندی سے پہچانے جاتے۔

بعض دفعہ بعض ایک کم یاب تلواریں بھی میٹل کے لیے لائی گئیں جوخو بصورت بجتے ہوئے فولا د کاسینکٹر وں سال پرانا گئرا ہو تیں۔ان کا ہر ذرہ بعض فرز انوں کی طرح فیمتی ہوتا اوران کی حفاظت بھی اس طرح کی جاتی۔اس کے خمیدہ' نامبارک پھل کامصرف موت کے گھاٹ اتار نا ہوتا۔ جس کو مشرقی قویس بہت پہند کرتی ہیں جب وہ لارٹس کو بتایا جا تا تو وہ فوراً پیچان جا تا۔اس کوالٹ پلیٹ کرد کیے کر بتا دیتا کہ بی قرون وسطن کے ذمانہ کی محفوظ شائداریا دگارہے۔

ال پراے ازمر نواس جم غفیر کے متعلق سوچنا پڑا جوخود کوفوج کہتا تھارا کفل 20 سال ہے لے کرسوسال کے پرانے تھے۔ روالوروں کا بھی یہی حال تھااس کے علاوہ دوسرے ہتھیاروں بیس فتج م کا کواریں اور بھالے شال سے ۔ بیفوج تھی جس کے ساتھ وہ ترکوں کی طاقت ہے جرات ؟ زباہونا چاہتا تھا۔ عرب جب چاہتے گھروں کو چلے جاتے اور جب چاہتے لڑنے پر بھی آ مادہ ہوجاتے وہ ایک قبوہ کی بیال پینے کی خاطر لڑائی روک دینے تک کی پروا نہ کرتے اور ساتھ بی اگر وہ خود لارنس سے بیزار ہوجاتے تو اس کا گلاکا ہے دینے بھی در لیخ نہ کرتے اس موقع پرلزائی کی کی سے سب وہ ملول اور دلگیر ہوجاتے تو اس کا گلاکا ہے دینے بھی در لیخ نہ کرتے اس موقع پرلزائی کی کی سے سب وہ ملول اور دلگیر سے اور نہ دوس ہوگئے نے ہے۔ وہ پکھے نہ پکھی کرنا چاہتے تھے۔ اور لا رنس پر بیدلازم تھا کہ انہیں کی نہ کی صفح اور نہ کروے۔

" حرکت " ابس بھی ایک بنیادی لفظ تھا۔ لارنس کواس صورت حال کا قریب سے مطالعہ کرنے کا موقع ملاتھا۔ اس لیے ایک معاملہ میں جس کو دوسرے مشیر کار آ کے بوھانا چاہتے تھے لارنس سے اختلاف آرا و ہوگیا مشیروں کا خیال تھا کہ راست مدینہ پر حملہ کردینا چاہیے جوایک ریلوے جنکش مجھی ہے۔

کیکن لارنس اس کونشنج او قات مجمتا تھااس کا خیال تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی است طاقتور خبیں مانے جاسکتے کہ مدینہ کو فتح کرلیں جس کے استحکا مات استے مضبوط تقے اور جس کے متعلق ترکوں نے تھم دے دکھا تھا کہ کسی قیت پر بھی اس پر قبضہ برقر ارر کھا جائے۔

اس نے خیال کیا کہ دینہ کے قریب ایک کافی بڑی فوج کار کھنا آسان ہے ترک اس پرحملہ آور ہونے سے تورہ کیونکہ ان کے پاس اسٹنے آدی نہیں ہیں اور جب تک کہ ترک محصور ہیں اس وقت تک عربول کوان پرحملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں لڑائی لڑنے کا بیآ سان طریقہ تھا جو لارنس کے اصول کے بالکل موافق تھا۔

وہ کچھٹوش تھااس کئے کہ اگریز عہدہ داروں نے اپنے بعض دعدے ایفاء کئے تھے۔ انہوں نے ہتھیار بندموٹری مجھوائی تھیں اورمھری فوجیس بھی اتاری تھیں۔ کرٹل جوائس کو بھی انہوں نے بھیجا تھا وولارنس کی بالکل ضد تھا۔ یعنی 6 فٹ 14 کی کا دیونما انسان تھالارنس اور جوائس کو باہم دیکھ کرعرب نس

عرب كيمپ كے عقب بين لارنس اور فيصل كچھ بائيں كرر ہے تھے كدا يك عرب دوڑ تا ہوا آيا اور شغراد و فيصل سے سرگوشی كرنے لگا۔

فیمل نے مؤکراارٹس کی طرف دیکھا اورکہا اعدا آئی۔ وہ اپنی ہمیشہ کی متانت کو ہول گیا تھا امداد کے لیے عرب کے ایک زبروست جنگہو کی آمدان کے لیے سیجے معنی پس یا عث فخر وم پاہات تھی۔ لارٹس اس نام سے واقف تھا اور اس کو دہرانے لگا۔ خیمہ کا پر دہ ہتا۔ ایک قد آور ستوان ناک کا خوبصورت فیض جس کے چیرہ پر داڑھی اور تشم ناک موچھیں تھیں انہیں کھڑ او کیے رہا تھا۔ جب وہ

ا كريد هانو كرى آوازيس يول كويابوا-

حضور! مومنوں کے سردار۔ یہ کہہ کرفیعل کا ہاتھ اپنے ہاتھ بیں لیا اور اس کو پوسد دیا۔ اعدا کے پیچھے اس کا عمیارہ سالہ لڑکا تھاوہ بھی سلح تھاا در راکھل ساتھ رکھتا تھا بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ار اس بھی وہ قبیلہ کے دشمنوں کو ہارچکا تھا۔

لارٹس کے نز دیک اعدا کی آلمد بہت بڑی ہات تھی۔ دوسرے اقدام کا خیال جو بہتوں کو اورست معلوم ہوا ہوگا اس کے دل میں جاگزیں تھا۔ لیکن خودلا رٹس کواس کاعلم شرتھا کہاس کو بروئے کار مس طرح لا نا چاہیے۔

نمام عربستان میں بہترین فوجی مرکز عقبہ ہی ہوسکتا تھا جورومیوں کے عہد کی قدیم بندرگاہ ہے۔ برومیوں سے پہلے شاہ سلیمان کے عہد میں بھی اس کوشہرت حاصل تھی یہاں سے کاروان تمام اقطاع ملک کوجاتے اور جا تھنے میں شخصے کہ ترکوں کوریلوے کی طرف لوٹ جانا اور اگرا چی سلامتی چا ہیں تو و ہیں تھمبرے د بنا پڑے گا۔

کین عقبہ کی فتح بہت دشوارتھی۔ بیٹاج عقبہ کے آخری کونے پر واقع ہے اور ترک اس کی
اہمیت کو پوری طرح سمجھے ہوئے تھے۔ مٹی کے وحسوں اور خندقوں سے اس کو مستحکم کیا گیا تھا اگر سمندر
کے راہے ، ہجری بیڑے کے ذریعہ حملہ کیا جاتا تو بندرگاہ کا سر کرنا بہت دشوار تھا اور اگر زیادہ نشیب میں
فوجیس ا تارکر ساحل پر حملہ کیا جاتا تو اس کے لیے کافی فوج کی ضرورت تھی اور اس طرح کی کا رروائیاں
تربیت یا فتہ افوج کا کا متھیں۔ فیر تربیت یا فتہ عربوں کے بس کی نتھیں۔ نتیہ جہت مسندر کی راہ
سے حملہ کرنے کا خیال خارج از بحث ہوگیا۔

اس کے بجائے لارٹس کو ایک دوسرامنصوبہ سوجھا۔ عقبہ اور اس کے مضافات سے لارٹس خوب واقف تھا جنگ نے پہلے اس نے اس دیار کی جو چھان بین کی تھی و واسے بحو کی ندتھی اورلوگ جس کونا قابل گزر پہاڑی سلسلے بچھتے تھے ان میں بھی و وان پگڈنڈیوں کا پید چلا چکا تھا جو پہاڑ کی چوٹی تک پہلے تھیں ۔ وہاں خفیدا یک محض کے گزرنے کے راستہ ہے بھی واقف تھا جوصد ہا سال پہلے استعمال

موتا تفااوراب بحلاديا كيا تفا\_

ان باتوں کو دھیان میں رکھ کراس نے ایک طویل اقدام کا منصوبہ سوچا لینی دشمن کی اُل سے نیچ کراس مور چدکے چیچھے بینکٹروں میل جایا جائے اورا ندرون ملک سے ہوتے ہوئے عقبہ تک ہا جائے ۔اس میں 500 میل کا پھیر تھا۔صرف ختنب اور طاقتور لوگ ہی اس اقدام میں شریک ہو کے شخے۔

اس میں کی ہفتے لگ جاتے تھے۔اس کی مثال ایک تھی ہیے لندن سے اسکاٹ لینڈ ہوئے
ہوئے ویلز پہنچنا۔ جس چیز نے لارنس کواس منصوبہ پرآ باد پاکس کیا وہ اس کا اصول حرب تھا جو دش گا
ہونے کا وینے سے عبارت تھا۔وشن کی آ تکھیں سمندر کی طرف تگی ہوں گی۔الیں صورت میں سمندر کی طرف تگی ہوں گی۔الیں صورت میں سمندر کی ماستہ تعلمہ کرنے میں بزاروں آ دمیوں کی جانیں تلف ہوں گی۔اس لئے وہ ان پر چیکھے سے تعلمہ کرنے ا جس کا انہیں وہم و مگان بھی شہوگا۔وہ جنتا زیادہ خور کرتا گیا ای قدراس پر اس کا واژ ق بردھتا گیا اللہ چونکہ عرب سرواراعدا ابوطے مدود ہے ہی کے لیے آیا تھا اس لیے لارنس اس کام میں اس سے خروں میں سب سے زیادہ مشہوراڑنے والاقعا۔

لارنس اور دومرے عرب مردار جبوشام کے کھانے پر بیٹھے تو بیداورای سے ملتے جلنا خیالات اس کے دماغ بیش گزررہے تھے اور جب لارنس نے ان سے کہا کہ ڈائمنا میٹ کے ذرایہ ریلوے کو کس طرح اڑایا جاسکتا ہے تو وہ بہت سرورہوئے۔

ات ين اعداك ايك فيخ سال وى\_

'' خدا شکرے اس نے گرج کرا پنی انتہائی بلند آ واز میں کہااور خیمہے لکل ہما گا۔ باہرے کی چیز کے کوٹنے کی آ واز آ رہی تھی ۔ لارنس بھی اس عجیب وخریب حرکت کی وج معلوم کرنے کے لیے باہر نکل آیا۔

اعدائے اپنے مصنوعی دانت مندے باہر تکال لیے تقے اور چٹان پر دکھ کر بڑے پھرے اس کو چکنا چور کئے ڈالٹا تھاادر فیضب تاک ہوہو کوتشمیس کھا تا جا تا تھا۔

لارٹس نے یو چھا'' تھے کیا لکیف ہے۔'' خدا بھے معاف کرے میں صرف بھول کیا تھا۔ لارٹس نے یو چھا۔ بھول کیا گیا تھا!

بھول ہے گیا تھا کہ میں اپنے آتا کی غذاان دائنوں سے چہار ہا ہوں جو جھے کو ایک ترک جرنیل لے دیئے تھے جب ہے کہہ چکا تو زمین پر تھوک دیا۔

بیمثال تھی ترکوں ہے اس کی نفرت اور فیصل ہے و فاداری میں اس کے فلوک ۔ اس کے اصل ات شاید ہی ہوں گے اور دانتوں کے نئے چو ئے کے لیے اس کوئی ہفتہ تھیر نا پڑا ہوگا۔

دوران طعام میں لارنس نے پید لگا لیا کداصدا کس قماش کا آ دی ہے دہ اس کو قبیلہ Howeital کے سردار کی حیثیت سے تو بیانیا تھا لیکن اس کی زندگی کی بیشتر تفصیلات سے ناواقف

العدا (البرط) مع وتنعلى معلومات

کی منصوبہ آ رائیوں کے درمیان اعدا کی آ مدنے لارٹس ہیں اپنے ارادہ کوعملی جامد پہنانے کے خیال / معظم کردیا۔

## ﴿ 6 - 1 ﴾

اس منصوبہ کی تحییل میں پھیدوت لگ گیا۔ سب سے اول اس کو مدینہ پر حملہ کرنے کے خیال پر پوری طرح پانی پھیروینا تھا اور خووا ہے دوسرے منصوبہ کی توثیق اس کو فوجی صدر مقام سے حاصل کرنی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر منظوری نہ بھی طے تو بھی وہ اس کو پورا کر کے دہ گا۔ اس نے اپنی رپورٹ کھی لیکن دوسرے مشیر کارنے علیجہ ور پورٹ اس کے ظاف بیں کھی لیکن اس سے پست ہمت نہ ہوکر لارنس اپنی رپورٹ لے کر روانہ ہوگیا تا کہ بذات خوواس معاملہ میں بحث کر سکے۔

ایر بل 1917ء کے آخری دن منے کہ لارٹس مصر پہنچا اور آغاز منی پر وجھ الساسی الیس آگیا۔ بظاہر میمعلوم ہوتا تھا کہ اس کو اپنار استہ ہی افتقیا رکرتا پڑے گا اس لیے کہ مدینہ کے حملہ کا پروالن چڑھنا ناممکن تھا اور پچھ مرصہ کے لیے اس کو دور در از کا سنر بھی در چیش تھا۔

ری سے باندھ دیں۔اس پر بھی اگر اونٹ جا ہے تو اٹھ سکتا ہے لیکن وہ اپنی تین ٹانگوں سے تھش کو دتا پھرےگا۔اس لیےاس کا پکڑلیتا بہت آسان ہوگا۔

فیرآ با داور بخرسرزین کابیسٹر ابتدائی ہے بہت گرم تھا۔ عرب صرف سروں کے اوپر ہی تپش نہیں محسوس کر رہے تھے بلکہ اس بنگ دادی کے دونوں بازوؤں ہے جس میں ہے دہ گزررہے تھے حرارت عود کر آری تھی۔ یہ چیز ترکی کے کسی تھام میں بہت دیر تک مشاب تھی۔ بالاً خرد دسرادن جب ختم ہواال کرکے مقام پر مجوروں کے درختوں کے سبب جان میں جان آئی بیہاں ایک چھوٹا سا خیمہ کھڑا تھا اور اس کے چھوٹے ہے ہرے بحرے باغ میں جو عین ریگتان کے وسلا میں لگیا گیا تھا ایک بوڈ ھا اور اس کی بیٹیاں رہتی تھیں۔ بوڑ سے کے اسلاف اس زمین کو جو تے آئے نے اور صدیوں تک ای کئو کیس کی گلم داشت کرتے رہے تھے۔ بوڑ ھا بھی انہیں کی طرح ان بی کے استعمال کے ہوئے جھوٹاروں سے کام کرتا رہا تھا یہ ایک فرحت بخش مقام تھا اور چونکہ لارنس ایک مخصوص سردار سے دوروز تک نہیں ٹل سکتا تھا اس لیے سب کے سب دوراتوں تک ال کر میں تھیرے

ہردات فغدومرود کے ہمداقسام کے جلے رہتے۔دوسیابی جوائ کیمپ میں تخبر گئے تھا پنے ساتھ چھارے لے آئے تھے اور الاؤ کے آگے بیٹھے شام کے وقت ہر روز انہیں بجایا کرتے اور اپنے ملک شام کے گیت گاتے جاتے۔

دوسرے دن بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ دن کے دو بجے سنر پھر شروع ہوا۔ 5 بجے کے قریب دو
اس ڈھلوان بلندی پر گھسٹ گھسٹ کر چڑ دور ہے تھے جہاں راستہ اتنا نگ تھا کہ صرف بکر یوں کے لیے
قابل گزر ہوسکتا تھا۔ بالآ خراونٹوں سے اتر نا پڑا اور انہیں اوپر کھینچنے اور دھکیلنے کی ضرورت بیش آئی۔
اونٹ کر پڑے اور ان کے پاؤں ٹوٹ کے اس وقت انہیں ذرج کیا گیا اور اس مقام پر ان کے گؤ کے
اونٹ کر پڑے اور ان کے پاؤں ٹوٹ کے اس وقت انہیں ذرج کیا گیا اور اس مقام پر ان کے گؤ کے
کے گئے ۔ آئندہ ان کا گوشت استعمال کیا جاسکتا تھا۔ جس ڈھلوان بلندی پر انہیں چڑھنا پڑا تھا اب ویسا
بھی ڈھلوان انار شروع ہوا۔ ایک گہری سایہ دار وادی میں پڑاؤ ڈال دیئے گئے۔ یہاں انہیں آرام

پائے کا دوسراموقع ملا ۔لارنس کو بیدمقام اتنا پیند آیا کہ وہ ایک چٹان کے چھچے پر چڑھ کرتضورات میں ڈو ہا پڑار ہا۔

انگلتان دور بہت دورنظر آتا تھا۔اس خیال سےاسے اچنجا سا ہوا کہ اس کا بیہ مجنونا نہ سنر آخر کب ادر کہاں جا کرفتم ہوگا۔

شام کے وقت وادی کے نشیب میں ارٹس اور اعدااس قاصد کے منتظر ہیٹے تھے جوآ کریے کھنے والا تھا کہ آ گے جا سکتے ہیں۔ دوسرے دن اعدانے قافلہ کی قیادت کی۔ قیادت کی۔ قیادت کی۔ فیانوں کی دراز اس لیے کہ وہ ہر نشیب و فراز پر چڑھتے اترتے چکر کا شخے ہوھے جارہے تھے۔ ابھی چٹانوں کی دراز کے گہرے سیایہ ہیں شخصا اور ابھی چہکتی اور چیتی ہوئی وعوب میں فکل آئے۔ اس ملک میں جہاں ہر طرف یکسانی چھائی ہوئی تھی اور کسی راستہ کا نشان بھی نہانی تھا۔ اعدا کا بغیر کسی اس و چیش کے راستہ معلوم کر لینا ایک امر محال معلوم ہوتا تھا بالا خرا کی بلندی پر چڑھنے کے بعد بہت دور آگے کی طرف آئیس رک جانا پڑا۔ ریل کی لمبی پٹری نظر آئی۔ ریلوے کے علاوہ ایک اور منظر بھی تھا جس کو دیکھ کر آئیس رک جانا پڑا۔ ریلوے کی طرف آئے تھے۔

لارنس اعدا کی طرف بردها۔ اس نے یو چھا۔"کیاوہ دوست ہیں؟"

اعدائے کوئی جواب ندویا۔اس کے ہاتھ راکفل پر تنے اور اونٹ کے کیاوے پرایک دوسرے وقطع کرتے ہوئے رکھے تنے۔جو بھی ہول وہ تو تیارتھا۔

لارنس کا دایاں ہاتھ اس کے روالور پر پڑا۔ جب بید دونوں چھوٹے جتنے بر دوکر آ گے آ ئے تو معلوم ہوا کدان کے چیش چیش جولوگ ہیں وہ عربی افوان سے تعلق رکھتے ہیں اور جب بہت قریب آ ن بہنچ تو پہلا سوار مصنظر ب صورت کے سرخ رنگ کی واڑھی والا ۔ اگر پر عہدہ وار ہارن ہائے نگلا۔ لارنس سن چکاتھا کہ وہ ریلو ہے کے بعض حصول کواڑا ویے ہیں مدد کرر ہا ہے وہ اس سے ال کر خوش ہوا۔ بیان کی پہلی ملا قات تھی ۔ ایک دوسرے کے خیر مقدم کے بعد بید دونوں تن تنہا اگر پر جونت حضورا مجصاس كى كياخر-

ایک ایک کے پاس سے لارنس غاصم کا پند کو چھٹا ہوا گزرا۔ آخر کارسب کو ماننا پڑا کدوہ کھو کیا۔ لارنس کی مجھ میں ندآ تا تھا کہ آخراب کیا کیا جائے۔

فاصم کئی میل پیچےرہ گیا ہوگا اور کج تو بہ ہے کہ پیاس کے مارے اب تک مربھی چکا ہوگا اس کی تلاش میں کسی دوسر سے کو بیجیجے کا مطلب بیرتھا کہ وہ بھی فتم ہو جائے گا۔ فذا اور پانی کی قلت کے سب سب کے سب کمز ورہو مجھے تھے اوراس دہشت ناک سفرنے ان کی ساری توت بٹھا دی تھی ۔ آمشدہ فاصم کو بچانے کی کوشش کو سب کے سب دراصل فضول بیجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اس کے ہم پر کوئی حقوق نہیں جیں اوروہ مختص اس قابل بھی نہ تھا کہ اس کے لیے تر دوکیا جائے۔

لارنس اس پرغورکرنے لگا۔ وہ ان کا تا کہ تھا اس لیے خود پر لازم سمجھا کہ واپس جائے اور اس بے وقو ف کا پید: چلانے کی کوشش کرے۔

ب و اگر وہ قائد تھا تو کیا اس پر بیمی لازم تھا کہ ایک فضول عرب کی تلاش میں جومکن ہے اس وقت تک مرچکا ہو۔ اپنی جان کوسیج معنی میں جوکھوں میں ڈائے۔

ول ہی دل میں میرسوچتے ہوئے اس نے اپنے اونٹ کی تکیل پیچھے کی طرف موڑی دی۔ تقریباً دو گھنٹوں بعدا کیک انسانی پیکر تلملاتی دھوپ میں سامنے ہے آتاد کھائی دیا۔ کیار پیچی کوئی دھو کہ دینے والاسراب تھایا کوئی جھاڑی تھی بیا کوئی تھا؟

لارٹس نے لکا رکر پکارا۔ جواب میں ہاتھوں کی کمزور حرکت نظر آئی۔ بیاس کا آ دمی تھا الرٹس اینے اونٹ کوآ گئے بوھائے کیا اور ٹیم اند ھے اور پیاس سے دیوائے غاصم کواٹھالیا۔ اوراس کو اونٹ پرڈال کر پھردو ہارد قافلہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

وہند میں دوسرے پیکر بھی نا چنے نظر آئے۔اعدااور دواور شخص لارنس کی تلاش میں اوٹ آئے تھے۔اگر چدوہ غاصم کے لمنے پرخوش تھے لیکن کیے بعد دیگرے وواس کوگالیاں دینے لگے جس نے ان کے قائداعظم کی زندگی کوخطرو میں ڈال دیا تھاساتھ ہی انہوں نے لارنس کو بھی اتناہی برا بھلا کہا نے موانعات کے باوجود جنگ عظیم میں اپنا کام کے جارہ سے اپنے اپنے راستہ پر چل پڑے۔ دوسرے دن میر قافلہ ربلوے تک تھے گیا اور اس کے ایک حصہ کواڑ او پنے کی تیاریاں بھیلت کر لی گئیں۔ ڈائنا سنٹ کواعدائے آئے کہلی بار دیکھا جب سرنگ اڑتی اور اس کے ساتھ ریل کی پٹریاں بھی فضایس بلند ہوتیں تو وہ خوش ہوتا اور تیقیج لگاتا تھا۔

لارنس اوراس كے ساتھيوں كے پاس اب پانی اتنا رہ گيا تھا كدوہ صرف ایک بار في سكتے شے۔اس ليے انہوں نے اپنی مشكيس بحرليس اور صحرائے ال بول بيس سفر کا سب سے بدترين حصد طے كرنے پرآ مادہ ہو گئے۔

دو دن تک جس دوران انین بسوئے کو بہت کم موقع ملا تھا وہ اس ویرائے میں آ کے بوجتے رہے زمین سپائے تھی اور گرم وفشک ہوا برابران کے چیروں پر دعول اڑار ہی تھی۔

کاروان کی قطار دومیل کمی ہوگئ تھی۔ جب وہ آگے بڑھتے جاتے تو آئیں وقا فو قا کو کی سراب نظر آ تا آئیں المجھن ہونے گئی اس لیے کہ سراب کی ان بڑی بوی جھیلوں میں سے سواروں کی پرچھا ئیاں ان کی طرف تیر تی ہوئی نظر آئیں۔ لارنس کی آئیسیں اتن اکنا گئی تھیں کہ سراب اور اصلی چیزوں میں اتنی اکنا گئی تھیں کہ سراب اور اصلی چیزوں میں اتنی اکنا گئی تھیں کہ سراب اور اصلی حیزوں میں اتنیاز دشوار ہوگیا تھا۔ بیمعلوم کرنے کے لیے کہ سب آ دمی موجود بیں یا نہیں وہ آئیس شار کرنے کی کوشش کرتار ہاتھا دو تین دفعہ کے شار میں معلوم ہوا کہ ایک کی ہے۔

آخر کارشار کرتاوہ کاروان کے سرے تک جا پہنچا اور بید معلوم کرے اسے بردی مایوی ہوئی کہ اس کی گفتی سے تھی ایک عرب خالی اونٹ لیے چلاآتا تھا۔

لارنس کو بہت خصر آیا اس اون کے سوار نے اس کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی اور میہ بات لارنس کو خت ناپسند تھی کہ اس طرح کوئی مختص کھوجائے اور سختیاں جھیلتار ہے۔

اونٹ والے نے کہا۔ بیرغاصم کااونٹ ہے۔ وہ خود کہال ہے۔ آدی نے جواب دیا۔ اس بات کوکوئی زیادہ اہمیت نددی گئی۔ عرب جب بھی اس بجیب ملک بیں سنر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سنر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سنر کرتے ہیں او جہاں کہیں بھی سنر کرتے ہیں او جہاں کہ بید صرف خدائی مشیت تھی کہ ایک منحوس کو لی ان کے ایک ساتھی کہ آ گئی۔ اس کو پھروں کے ڈھیر کے بھیے وفن کردیا گیا تا کہ لاش مردہ خور جانوروں ہے محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد میر قافلہ آ کے بڑھ گیا اس صادہ نے ان رنس کو فکر مند کردیا تھا۔ ''و چھ'' ہے روا گئی کے بعد دیمن کی میر پہلی ضرب تھی جوانیس سنی پڑی مادہ ہے۔

بہر حال کنوؤں تک وہ بہت جلد پہنچ گئے اور وہاں اتر پڑے قاصد جس کا عرصہ سے انتظار تھا یہاں بینجر لے آیا کہ اعدا ابوطے کے قبیلے آگے کی وادی میں اتر ہے ہوئے ہیں۔

سفر کا پہلا حصد تو شتم ہو گیا۔ دوسری چیز محاصرہ عقبہ کے منصوبہ کی پخیل تھی۔ لارٹس کو ابھی یقین نہ تھا کہ بید ملک جس میں اس کوسفر کرنا ہے اس کا ہم نوا ہو چکا ہے سر ہان کی کبی چوڑ کی وادی پر جس میٹن کی حکومت تھی ابھی اے ترغیب ویٹا ہاتی تھا۔ شیخ سے ملنے کے لئے اعدا کو بھیجا گیا۔ لارٹس نے اس کے کجاوے کے بیٹجوں میں سونے کی چھے تھیلیاں مجرویں تا کہ شیخ کو ترغیب دیے میں ان سے مدد ملے۔

ایک ہفتہ تک لارنس قبیلہ Howeitat کے بہپ کا خاص مہمان رہا اور ابتدائی تین دن کھانے پینے بات چیت کرنے اور سوتے رہنے میں گزر گئے۔

تیسرے دن و وسر بان کی طرف روانہ ہوئے۔اگر چہرائی جی دواکیہ سانپول کے سبب
پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب پا بیاد ولوگوں کا بہت سا وقت بہت جھاڑ ہوں پرلکڑیاں مارنے
میں صرف ہونے لگا۔ رات کے وقت سانپ نکل آتے اور لوگوں کے کمبلوں پر کنڈلی مار کر بیٹھ جاتے۔
اس لیے میں کے وقت بستر سے الحمنا بڑا نازک کا م تھا۔اس لیے کہ انہیں بھی یقین شہ ہوسکتا تھا کہ کوئی
سانپ ان کے بستر کا حصد دار تو نہیں ہوگیا ہے۔ سانپول سے قطع نظر بیسٹر بڑے واقعات سے خالی تھا
جون کے آغاز بی پراعد الارنس سے پھر آ ملا اور بیٹو شخبر کی لا یا کہ ترکوں کے پڑاؤ کے مقاموں کو چھوڑ کر
مگکا باقی حصدان کے لیے کھلا ہوا ہے۔

کیونگداس نے اس نا کارہ بے وقو ف کے لیے اپنی جان جو کھوں میں ڈالی تھی۔ اس سفر میں پندرہ دن گزر چکے تتھے۔سفر کی سخت ترین صعوبتوں سے قطع نظر اس سفر کا یہی

ہ سے خوان انگیز واقعہ تھا۔ سب سے زیاد و بیجان انگیز واقعہ تھا۔

شام ثمم ہوئی تو ایسا معلوم ہوا کہ گویاریت کا ایک بہت بڑا طوفان بڑا چلا آ رہاہے۔ریت کپٹروں سے گزرکرڈستی معلوم ہوتی اورجم پر پینکلزوں بخت شکریزوں کی طرح آ آ کرگلتی۔

ان مصائب پرطرف بید کہ پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک صورت میں کھانا کھانا جماقت تھی اس لیے کداس سے بیاس اور بڑھ جاتی۔

اس لیے انہوں نے بچھ نہ کھایا اور نہ بچھ پیا۔ لا رنس کی طرح سب کا بھی خیال تھا کہ دوسرے دن نخلتان تک چینچنے کی اقو تع پوری ہوگی وہ اب صحراک زندگی کے آلام ومصائب سے مانوس ہو چلا تھا اس کا جمم کوڑ ابنانے کی مضبوط بٹی ہوئی رسی کی طرح سخت ہوگیا تھا۔ اور اس کے جمم پر قاہر و کے زمانہ قیام میں جو ملائمت آگئی تھی وہ دور ہوگئی تھی۔

رات کی خنکی بیں مخترے آرام کے بعد سوار پھرا پٹی سوار یوں کو لیے تیزی سے لیکن پوری خبرداری کے ساتھ آگے بوھے تا کہ اس زمین دوز کنو کیس تک پہنچ سکیس جو دادی سر ہان کے شال میں 50 میل آگے تھا۔

یکا یک سفر سے معمولی ہے سکون میں ضل پڑھیا۔ ٹیلد کی جانب سے ان کی طرف کو لیوں کی ایک بوج چھاڑ ہوگئی اوراس میں ان کا ایک آ دمی ایک وحشت ناک چھٹے کے ساتھ کڑ کھڑ اکر کر پڑا ہے گی اس کے سر میں لگی تھی زمین تک چینچنے سے پہلے ہی وہ مرچکا تھا لارٹس نے اپنے لوگوں کوفورا اونٹوں سے اتر نے کا تھم دیا تا کہ کولیاں چلانے والوں سے نیجنے کے لیے اونٹوں کی آ ڈیکو سکیس ۔

لیکن مرنے والے کے ساتھی تو فق نہ کر سکے اور جس طرف ہے پیندوقوں کی آ واز آ کی تھی اس طرف بلہ بول دیا نعرہ لگا کرانہوں نے رہنلے فیلے کا محاصرہ کرلیا اور جب دوسری طرف مزے تو انہیں نظرے اوجھل ہوتا ہوا غبار نظر آیا جو حملہ آ ورجماعت کے بھا گئے سے پیدا ہو گیا تھا۔

منتقبل قریب کے متعلق لارنس گہری سوج میں پؤگیا۔ایک امراؤیہ تھا کہ عقبہ پرجملہ کیا ہائے۔لیکن وواس کا تغیین کر لیٹا چا ہتا تھا کہ میسو پہلیمیا کی سرحد تک سارا ملک ترکوں کو فکست دیے میں ہو کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا یا نہیں ایک ایسے وقت میں جب کہ سونا بے دریخ صرف کیا جارہا تھا اور اطلاعات کے لیے ترک بوگی بوگی رقمیں صرف کر رہے تھے دوسروں کو ثال کے شیخوں سے ملئے پرآ مادہ کرنا خطرہ سے خالی شرقا۔

اس کے لیے دشمن سے بے ہوئے علاقوں میں 14 '15 روز کے طویل سفر کی ضرورے بھی

ور معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعے بڑکوں کے منصوبہ کا معلوم کرنا تھا۔ اس لیے بید لازم آیا کہ خود

ارنس کو جانا چاہیے۔مصیبت بیتھی کہ عرب چاہتے تھے کہ دوہ آئیس کے ساتھ تضہرار ہے اس لیے اس کو

چری چھیے سے کھک جانا پڑا اس کو معلوم بھی نہ ہوا کہ 3 سے 18 جون تک لارنس پر کیا پچھ گزرگئی ۔

عرب جب وادی سر بان کے شالی سرے پر ٹیگ تل پچھے کے تو لارنس غائب ہوگیا اور واپس اس طرح

برا کو یا وہ شام کی چہل قدمی سے واپس ہور ہا ہے لیعنی ایک لیمہ کے لیے تؤکم پ کو اس کی کو کی خبر نہیں ملی

برا کو یا وہ شام کی چہل قدمی سے واپس ہور ہا ہے لیعنی ایک لیمہ کے لیے تؤکم پ کو اس کی کو کی خبر نہیں ملی

برا کو یا وہ شام کی چہل قدمی سے واپس ہور ہا ہے لیعنی ایک لیمہ کے لیے تؤکم پ کو اس کی کو کی خبر نہیں ملی

برا کو یا وہ شام کی چہل قدمی سے واپس ہور ہا ہے لیعنی ایک لیمہ کے لیے تؤکم پ کو اس کی کو کی خبر نہیں ملی

صرف اتناكبتار" كهوبات نيس بعلبك بوآيا

کیکن ای ''بعلب ہو آیا'' والے فقرے ہے 5 سومیل کے سفر کی داستان پوشید و بھی وہ زئوں کے پڑاؤ اوران کی افواج کے درمیان نیز چرمن افسروں کی مجلسوں میں گھومتا گھامتا پھرا۔ نا قابل بینی خطروں ہے اے گزر نا پڑ اہوگا۔ اس لیے کہ ترک کر فآرشدہ جاسوسوں ہے رازمعلوم کرنے کے لیجنت ہولکا سزاکیں دیتے تھے اورمعاانیں پھانی وے دی جاتی تھی یا تی کرویا جاتا تھا۔

لارنس نے فوجی صدرمقام کے جرمن عہدہ داروں سے ان کے آئندہ منصوبوں پر بحث کی اور سے ان کے آئندہ منصوبوں پر بحث کی اور ایستان کے ساتھ لوٹا جو آئندہ چل کر بہت کار آمد ٹابت ہوئے وہ ترکوں میں بھی تھل مل گیا اور کے گرم گرم بحث مباحثوں میں بھی شریک رہا جس میں اس پرخور کیا جا تا تھا کہ عربوں کے اس انبوہ کے گرم گرم بحث مباحثوں میں بھی شریک رہا جس میں اس پرخور کیا جا تا تھا کہ عربوں کے اس انبوہ کے

متعلق کیا کیا جائے جن کی طرف سے جنوب میں خطرہ لگا ہوا ہے اس نے بڑے ہی شخنڈے دل سے اس پراتفاق کیا کہ 'اس دیوانہ انگریز کو پکڑے جانے کے بعد (اوروہ بہت جلد بی پکڑ لیا جائے گا) سخت سزاد بنی جاہے جو بے شار مزاحمتوں کا سبب بنا ہوا ہے۔

چند تھنے اس نے ومثق میں بھی گزارے اور غلہ کا تاجر کے بھیں میں ان اشیاء کی خرید وفرو دئت کرتا پھرا جواس کی ملکیت نہ تھے پچے عرصہ کے لیے وہ درزیوں کے ملک میں گھومتا پھرا۔ ترکوں کے ایک بیمپ سے جب معلومات حاصل کرنے کا کوئی وسیار نظرند آیا تو اس نے عورت کا روپ وھارن کرلیا۔

یہ سولہ روز تمام کے تمام اس نے دشمن کے ملک میں ان لوگوں کے میل جول میں گزار ہے جو چند ہی سکوں کے بدلے اس کا راز افشاء کر سکتے تھے۔ عربوں کی محافظت سے خود کو میلیحدہ ہونے کی ساعت سے لے کرواپسی تک وہ اپنی جان جھیل میں لئے رہااور اس کے متعلق کہا تو ہیہ کہا'' پچھ بات نہیں بعلیک ہوآیا۔''

بیاب جواب تھا جو بچاپی مال کو بچھ دریتک غائب رہنے کے بعد دیا کرتا ہے۔ تم قیاس کر سکتے ہوکہ مال اپنے بچہ سے بچی اپو چھے گی۔ '' کہال گئے ہوئے تھے بیٹا؟

مختلف عمروں اور تمام ملکوں کے بیچے حسب عادت یہی جواب دیں گے اونصد امیس تو تھیل رہا تھا۔

کہنے سننے میں اور تیار بوں میں کا فی وقت گزر چکا تھا۔اس لیے لارنس کی اپنے پر اسرار سفر ہے واپسی کے دوسرے ہی دن عقبہ کی مہم کی دوسری منزل شروع ہوگئی۔

یہ جماعت پانچ سونتخب آ دمیول کڑے سواروں اور دیگتان کے منجے ہوئے لڑنے والول پر مشتل تھی۔ پانی کے اسکلے مرکز بیرتک تو سنر تیزی سے سطے ہوگیا۔ لیکن بید معلوم کر کے لارنس کو ناخو تھکوار جیرت ہوئی کہ دو کنوؤں کو ترکوں نے اثرادیا ہے اور پانی کوز ہرآ لود کرنے کے لیے مرد داونٹ ان میں ڈال دیے بین ۔ بلاشبہ وشمن کوسر بان میں جمع ہونے والے عربوں کی تعدداد کی طرف سے شب

پیدا ہو گیا تھا۔اور وہ اس علاقہ کے پانی کے ذخیروں کو تباہ کر کے ان کی نقل وحر کت کوروک دیتا جا ہے تھے۔

اس کے معنی مزیر تعویف کے تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ترک کیا کیا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نیز ان قبیلوں سے دوئی گا نشنے کے لیے جوعقبہ کے داستہ پر قابض تھے۔ جنوب کی طرف قاصد دوڑائے گئے۔ لارٹس جنز کی طرف بڑھا جہاں کنویں جزوی طور پر تپاہ کئے گئے تتے اور یہاں بھی اور زیادہ چیتی وقت ان کنووں کوآب رسانی کے قائل بنانے بیں صرف ہوگیا۔

پانی عن سب سے زیادہ قیتی چیز تھا۔ایک وقت کی غذا کونظرا نداز کیا جاسکتا تھالیکن پانی پر موت و حیات کا انحصار تھااور ہر تباہ شدہ کنوال موت کے بہت زیادہ قریب آ گلنے کا امکان پیدا کر دیتا تھا۔

تیزی اور بے چینی سے کا م کر کے انہوں نے کنوؤں سے کوڑا کر کٹ اور پھروں کو ہا ہر لگالا۔ جوڈ انٹاما بیٹ سے اڑا کران میں جھونک دیئے گئے تھے۔ آخر کارپانی تک رسائی تصیب ہوئی جس سے اونٹوں اورانسانوں کی جان میں جان آئی۔

ترکول کی اس نارواحر کت کا تو ڈخروری تھا اس لیے لارٹس نے ریاوے پرایک فوری تھلہ کی
تیاری کر لی تا کدان کی توجہ صحوا کے عربول سے ہے کراچی قریب تر مصیبت کی طرف مرکوز ہوجائے۔
یہ ایک پر تعلق صورت حال تھی ۔ ترکول نے کنوؤل کو تو اڑا ویا تھا اور خود یہ بھی پیٹھے تھے کہ "
اک پر تملید آور عربوں کا خاتمہ ہے۔ "چند ہی کسل کے فاصلہ پر ما آن کی ترکی کا فظ فوج بھی اس صورت
حالت سے بے انتہا خوش تھی اس لیے کہ یہال سے سواروں کا ایک دستہ گستان عربوں کی تاویب کے
لیے وادی سربان کو گیا ہوا تھا۔ وہ سمجھے کہ عربوں کے خاتمہ کے لیے اتنا ہی کا فی ہے۔

جوبات ان کے علم میں نہتی وہ بیتی کہ عرب ان کی نظر بچا کر نکل پیکے تھے اور سواروں کا دستہ گویا جنگلی بنس کے پیچھے دوڑ اچلا جار ہاتھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہتھا کہ '' ذکیل عرب' ان کنوؤں تک پیٹی چکے ہیں جہاں پانی کافی مقدار میں تھا۔

لارٹس بوی پھرتی ہے مذریر الحج کے ریلوے اشیشن تک جا پہنچا جو ما کن سے چند ہی سیل جنوب میں واقع تھا۔ یہاں کے محافظ دستہ نے 500 گرجتے عربوں کو جو دیکھا تو بھوٹچکا ہو کررہ گھے اور مستقرکی چوکی پر بھاگ کر پناہ لی اور لارٹس کواپنے کام میں مشغول دیکھتے رہے۔

لارٹس نے بھک سے اڑجانے والا ہادہ اس طرح پھیلا یا کہ دس بل اوراس کے درمیان کی ریمیان کی ریمیان کی ریمیان کی ریمیان کی ریمیان کی ریمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درمیان کی درخیاں کا طوفان بلند ہوتا اور شال وجنوب میں ترکوں کی چوکیاں ان دھا کوں کوئن میں کر بدھواس ہوجا تیں۔ مشتقر کے ترک عجدہ دار لا رنس کورو کئے میں بے بس بھے اور دہشت آفریں برتی تارا ادھرادھر دوڑ ارہے تھے کہ بزاروں عرب ہم پر پڑھ تھ کے جیں۔ لائن جاہ کردی گئی پلول کواڑ اویا گیا۔

لارنس بس میں جاہتا تھا کہڑک بدحواس ہوکرادھرادھردوڑنے لگین تو وہ ایک بہت ہی اہم چوکی اہال نسان پرضرب لگا کر ریلوے لائن سے اس کا تعلق ہالکل توڑ دے اس چوکی سے دروً Neghelshtar کی محافظت ہوتی تھی اور جب تک اس پر ڈھمٹوں کا تسلط ہاتی رہتا لارنس کا عقبہ تک پنجنا ناممکن تھا۔

Neghelshtar کی بہاڑی کا نام ہے۔ جہاں سے چندف کا تک وطوان راستہ فیج آتا ہے۔ جہاں سے چندف کا تک وطوان راستہ فیج آتا ہے۔ بیان سے دونوں بازوؤں پر گہری کی تاہوا نیج تک پہنچا ہے اس کے دونوں بازوؤں پر گہری کھا تاہوا نیج تک پہنچا ہے اس کے دونوں بازوؤں پر گہری کھا ٹیوں میں محض نشیب ہیں گر کر مرجانے کے تھے۔ جب تک اس درہ پر ترکوں کا قبضہ باتی تھالارنس کا اس میدان تک پہنچنا ناممکن تھا جہاں سے عقبہ کی سوف شروع ہوتی تھی اور اگر وہ اس کو فتح کر لیتا تو اس کے لیے راستہ صاف تھا اور ترکوں کو لائن کی طرف چھے جٹ جانا پڑتا۔

بیاکم بظاہر بہت آسان معلوم ہوہ تھا۔ لیکن لارٹس نے جب سنا کہ Abael ابال السان کی محافظت کے لیے بجائے مختصری فوج کے 900 طاقتور سپاہیوں کا دستہ مشین محنول ہے لیس موجود ہے تواسے زبردست دھچکالگا۔

اس کومر کر نالو ہے کے پنے چہانا تھا۔ لیکن لارٹس نے ہمت نہیں ہاری۔ ترک سدھے ہو۔ تھے۔ خندتوں میں اور چوکیوں سے لڑنے کے لیے ان کی تربیت ہوئی تھی اور عرب کوریلا لڑا ئیوں کے ماہر تھے کمین گا ہوں سے کولیاں چلانا 'چھاپے مارٹا اور بھاگ جانا جانتے تھے لارٹس نے سوچا کہ آئیں عربوں کی مددے ترکوں کوانٹا خند کردینا جا ہے کہ بالآخروہ بھاگ کھڑے ہوں۔

عین اس وقت جب کرترک پر گیا و ڈھلوانوں پر اپنے خیموں میں چین کی نیندسوئے ہوئے تھے۔ لارنس نے اپنی فوج کی گلایاں بنا کیں اور ہر گلزی کو اطراف کی پہاڑیوں کی کمین گاہوں میں بھیج دیا ترک کی شنڈی گھڑی تھی۔ اور لارنس اس قاصد کا انتظر تھا جو آ کر یہ کہنے والا تھا کہ دیل اور سڑک کی شنڈی گھڑی تھی۔ اور لارنس اس قاصد کا انتظر تھا جو آ کر یہ کہنے والا تھا کہ دیل گارنس کے اس میں جو باتا تھا۔
میکٹراف کی لائن کا ف دی گئی ہے۔ اس سے ترکوں کے کمک طلب کرنے کا سد باب ہوجا تا تھا۔
جول بی بیندوق اٹھی کر کندھے سے لگادی۔ دیشن کے کہا کہ جول بھی بیندوق اٹھی کر کندھے سے لگادی۔ دیشن کے کہا کی طرف اس کی پہلا فائیر ہونا ہی تھا کہ عربوں نے کمین گا ہوں ہے گولیوں کی بوچھا ڈ شروع کردی۔

رک چیختے چلاتے 'برتیمی ہے گر بڑا کر اپنے نیموں اور کمبلوں سے باہر نکل آئے۔
الرئس دوسرے ناگہائی جملہ کے لیے بھی تیار تھا ۔ عربوں کے پاس Mountain فتم کی بندوقیں
تغییں۔ ان سے فوراً کام لیاجانے لگا۔ شلوں کے بھٹ پڑنے پرعرب بننے گھ۔ عرب اس چنان سے
اس چنان پر بھا کے بھرتے تھے ۔ کمی ایک صالت میں کھڑے نہ ہونے کے سبب ان کونشانہ بنانا بھی
مشکل ہو گیا تھا کہیں گئیں ایک آ دھر کہ بازووں کو ڈھیلا چھوڑ کر زمین پر گر پڑتا اور جان دے دیا۔
بعض ایسے تھے جوز خموں کی مرجم پٹن کے لیے گھٹے ہوئے کھک جاتے۔

مسیح کی شفتری ہوااب شخم ہو پھی تھی۔ چٹا نیس اتنی گرم ہوگئی تھیں کدان کے بیچے پناہ لیما مشکل ہوگیا تھیں کہ ان کے بیچے پناہ لیما مشکل ہوگیا تھیں کہ انہیں ہاتھ میں نہیں لیا جا سکا ہوگیا تھیا اور مسلسل چھوٹے رہنے ہے بندونی بھی اتنی گرم ہوگئی تھیں کہ انہیں ہاتھ میں نہیں لیا جا سکا تھا۔ ترکوں کو بید موکد دینے کے لیے کہ پہاڑیاں آ دمیوں سے پٹی ہوئی ہیں۔ اب چٹان پہ چٹان دوڑنا بھی مشکل ہوگیا تھا۔ خود عرب بہت جلد جلد تھکتے جارے شے اور پانی کی یونلیس تقریباً خال ہو چکی تھیں کہ کیس خت دعوب کی اذبت کے باوجود لارنس کو بہر حال لڑائی جاری رکھنا تھی۔ چٹا نیس اتنی گرم تھیں کہ

نشانہ جمانے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو زبین کی گری ان کا گوشت جلا ڈالتی۔ بندوقوں کا او ہااس ہے بھی زیادہ گرم تھا۔ حرب بھی سیح وسالم نج کرٹیس نکل رہے تھے کسی چٹان کے بیچھے پڑی ہو کی ٹائلیں یا کسی چٹان کے چھچے پر ننگتے ہوئے ہاتھ اس قربائی کے خاموش گواہ تھے جوانیس اپنی جٹک آزادی میں ویٹی پڑی تھی۔

پیاس کا مارا ہوالا رنس سامیہ میں دم لینے کے لیے ایک چٹان کے پیچھے ہولیا اور عین ای وقت بوڑ ھاا عدااس کے قریب آن پہنچا اور یوں طعنے سانے لگا۔

ہد کیا حمافت ہے صرف بکواس ہی بکواس اور کام پھی بھی ٹییں۔ گرمی نے لارنس کو بہت بد مزاج بناویا تھا۔ اس نے بگو کرکہا۔

''بالکل فللا کہتے ہو۔ساری مصیبت سے کہ تمہارے آ دمی بندوق چلاتے تو بہت ہیں لیکن نشاند بہت کم کو ہناتے ہیں۔

اعدااتنبالَ غضب ناک ہوگیااور چیخ کر گھوڑالانے کا حکم دیتے ہوئے تیزی سے پہاڑی کاوپر بھا گا۔اس کے بعض آ دمی بھی اس کے پیچھے چھٹے لارٹس بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچا جہاں غضب ناک اعدا کھڑائشمیں کھار ہاتھا۔

لارض نے ہو چھابہت خوب!اب کیا ہوگا۔

اعدائے جواب دیااونٹوں پر پیٹھ کرمبرے پیچھے آ وَاگریدد کِھناچاہتے ہوکدایک بوڑ ھا آ دی بھی کیا پکھ کرسکتا ہے۔

قبل اس کے کہ اس کو روکا جائے وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ پانچ اور
گھوڑ ہے سواروں نے اس کی تقلید کی ۔ للکار کر اپنے آ دمیوں کو پہاڑی ہے ہٹ جانے کا تھم دیتے
ہوئے لارنس اپنے اونٹ کی طرف جھیٹا۔ وہ جوش ہے و بوانہ ہو کر دوڑ پڑے اور جب اپنی سوار بوں پر
سوار ہوئے تو انہیں ایک تیز چیخ سائی دی۔ اور معا بعدا عدا پہاڑی پر ہے چھم زون بھی اراست ترکوں پر
حملہ آ ور ہوتا نظر آیا۔ اب صرف ایک کام باتی رہ گیا تھا۔ اگر چہ کہ میہ بظاہر موت کے گھاٹ از نا معلوم

غود بداغ تكل آياتها-

چنر گھنٹوں تک عرب ترکوں کے کمپ میں مال فنیمت کی تلاش کرتے مردول کے جم سے
وردیاں اتارتے پھرتے رہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دوسرے دن مسیح میں بیشتر آ دگی اسپنے لیے چوڑے
عربی لہاسوں کے او پرسپا ہیوں کا چھوٹا چست کوٹ پہنچ ہوئے تنے۔ ہرا یک کے کندھے پرایک ہندوق
لگتی تھی بعضوں کے پاس دو یا اس سے بھی زائدر یوالور تنے اور بعض ایسے تنے جن کے پاس چھرے
تنے۔ ان میں کا ہرایک ایک چلا پھرتا فوجی گودام دکھائی دیٹا تھا۔

عقبہ کی طرف آخری چیش قدمی شروع کرنے سے پہلے ایک اور چوکی کوسر کرنا تھا جو بہت عجک وادی چیں واقع تھی۔ بیکوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ چوک پہاڑی کی عین چوٹی پر واقع تھی اور اگر وہاں کوئی مشین گن ہوتی تو حملہ آور کا چوٹی تک وینچنے سے پہلے ہی خاتمہ ہوجانا بھینی تھا۔

یہاں پھر لارنس کی غیر معمولی قابلیت کی دوسری مثال ملتی ہے کہ س طرح اس نے ایک عجیب اورانو تھی صورت حال ہے بہتری کی صورت نکالی۔

عربوں نے جب چوک کو ویکھا تو جا ندکی روشنی میں چنان کی چوٹی پر نظر آنے والے صاف منظر کی طرف اشار و کرنے گئے۔ انہوں نے بوے اکھڑین سے کہا کہ چوکی پر حملہ کی کوشش کرنا و بوانہ منظر کی طرف اشار و کرنے گئے۔ انہوں نے بوے اکھڑین سے کہا کہ چوکی پر حملہ کی کوشش کرنا و بوانہ من سے۔

لارنس بنس پردااور کہا کہ ہم آج ہی رات کواس چوکی پر قبضہ کرلیں گے۔ عرب مشتبہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے گھے۔

لارنس نے کہا گھنٹہ بھر میں جائد کی روشن غائب ہو جائے گی اور اس وقت ہم حملہ کرویں کے یعربوں نے دوبارہ اسے شہر کی نظر سے دیکھا۔ آسان کی وسعت جائد کی خنگ روشن سے جگمگار ہی متحی۔ ابر کانام ونشان بھی نہ تھا۔

لارنس نے اصرار سے کہا۔اے طعنہ دینے والو! جانداب غائب ہوجائے گا۔ پکھودیے کے لے آسان کی فضاء سے روپوش ہوجائے گا اور ہم وشن پر قابو پالیس کے۔لارنس جانبا تھا کہ اس رات ہوتا تھالیکن اعدا کی مدد ضروری تھی۔ لارٹس نے پنچ کی طرف اشار و کیا۔ ووا تنا بے دم ہو چکا تھا کہ چیخ بھی نہ سکتا تھا۔ اشارہ پاتے ہی اونٹ والول نے از شو درفتہ ہو کرتا شت کردی۔ پہاڑی پر گولیاں بر سے گئیس۔ شہواروں کی صفوں میں نامبارک رفنے پڑ چکے تھے۔ جس کے بعد اونٹ والے ہما گتے ہوئے جگھٹے کے داستے پر پڑ لئے۔ لارٹس کے دوٹوں ہاز وؤں سے ان لوگوں نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ ہاتھ لیکند کر لیے اور جول ہی جمیٹ پڑے ایکا کیک پر ہیبت طریقتہ پر ہدھواس اونٹوں کے ہانووں میں کیلے جائے گئے۔

طبی اہداد کا کوئی موقع نہ تھا ہیں جو گھائی ہو کرگراوہ ختم ہوگیا۔ ترک مقابل ہیں اپنی صفوں ہیں جے ہوئے تھے۔ شد مواروں نے ان پر ضرب لگائی اوران ہیں گھس پڑے اور درخ ہول ہول کران کے میمند وہیسرہ پر جلے ہے۔ لارٹس کی سرکردگی ہیں اونٹ والے ترکوں کو چیتے ہوئے ان ہیں گھس پڑے اور داکیں ہا کیسے کران کو تصور کر لیا ہے سب پچھ آ فافا وم کے دم ہیں ہوگیا جو تا خت پہلے ناممن و کھائی و چی تھی وہ اب فتح ہیں بدل گئی تھی ڈ ھلانوں پر 300 سے زائد لاشیں بے تر تیب پڑی ہوئی تھیں اوران بی کے تھے پہلے ناممن و کھائی و چی تھی وہ اب فتح ہیں بدل گئی تھی ڈ ھلانوں پر 200 سے زائد لاشیں بے تر تیب پڑی ہوئی تھیں اوران بی کے تھی صور کے با تیا ہے کہ تر یب 200 ترک تیدی پکڑ کر جکڑ لیے گئے تھے اور جو باتی تھے وہ تھی وادیوں ہیں ریلوے کی طرف بھا ہے جا رہے تھے۔ انتظام کے بیا ہے عرب فعر سے کا کران کا تعاقب کر دہ ہے۔ لارٹس نے اطمینان کی گہری سائس کی ۔ اعدا کے بلہ کے بیتی فعر سے کوئی نائد تا خت کی گئی اس کا نتیجہ ہیں اکران کو انہا میں انتیا کہ انتیا کہ انتیا کہ انتیا کہ انتیا کہ نائد کی کہری سائس کی ۔ اعدا کے بلہ کے بیتی یہ جو مجنون نائد تا خت کی گئی اس کا نتیجہ ہیں اور کی کہری سائس کی انتیا میں جا کیں گئے۔ یہ بھی کے دو اس پر پھٹکل بین جا کیں گ

اعدا جوخون کی پیاس اور تا شت کی بیجان سے دیواند ہور ہاتھا والیس آیااس کے پہتول کے فاف بیس آیااس کے پہتول کے فاف بیس کولیوں سے سوراخ ہوگئے تھے۔اس کی دور بین پاش پاش ہو پیکی تھی اوراس کی آلموار کی میان کی دھجیال از گئی تھیں ۔ جب اس کی سوار کی کا گھوڑ اگولی کا نشانہ بن چکا تو اس نے پا بیادہ قتل وخون جاری دھا۔اس کے لہاس بیس نصف درجن گولیوں سے سوراخ ہو سے تھے لیکن عجیب جیزت ہے کہ وہ

كهن يرف والانفار

یہ ایک انوکھا منظر تھا۔ لارٹس کے ہر قول وٹھل پر عربوں کو ایسا اعتباد ہوتا کہ وہ اپنی فہم و بصیرت سے قطع نظر کر کے اس موعودہ فسوں گری کا کرشمہ دیکھنے کے لیے چٹان کے سامیہ میں کھڑے ہوگئے۔

ایک گھنٹرگز رگیا۔لیکن آسان پرابرکا کوئی گلزا بھی نمودار نہ ہوا۔ یکا یک کسی عرب نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ سرون کے ٹم کی طرح چائد پرسابیسا آسکیا تھا۔عربوں نے جیرت سے مند کھول دیا اور تشکی پائد ہے دیکھنے گئے۔سابیب بڑھتا گیااورانہوں نے اپنے قائد کی طرف نگا ہ ڈالی۔

لارنس نے سر ہلا دیا۔ گویاوہ کہدر ہاتھادیکھا! میں یکی کہتا تھانا!

پہاڑی کی چوٹی پر تو ہم پرست ترکوں کا دھیان بھی اس سامید کی طرف دوڑ گیا تھا۔ان کے بزد یک میہ بلائے آسانی تھی۔انہوں نے سمجھا ابرے پاک صاف آسان پرکوئی بڑی بلا چا ندے روشنی چھین رہی ہے۔ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ بلا کے دفعیہ بیس آواز بہت اثر رکھتی ہے اس خیال سے وہ اپنی سنسان چوک کے باہر کھڑے برتن اور تھا لے پیٹنے گے اور اپنی شنیائی او پھی آواز بیس چینا چلا ناشر وع کیا۔

انہوں نے اس بلیاتی سامید کی طرف بندوقیں بھی سرکیں۔ان کی تمام منا جاتوں' بدوعاؤں اور چی وی سرکیں۔ان کی تمام منا جاتوں' بدوعاؤں اور چی وی اور چی دو کارے باوجود آ ہت آ ہت ہیں تینی طور پر چا ندنظرے تو ہوگیا۔ جب بالکل تاریکی چھا گئی تولارنس شک راستہ سے اپنے لوگوں کو لے کراو پر چڑ ھااور بین اس وقت جب کہ ترکوں کا خوف و ہراس اپنی انتہا ء کو بی چھا تھا۔۔۔۔اس سے اپنی انتہا ء کو بی چھا تھا۔۔۔۔اس سے بالکل رو پوش ہو چکا تھا۔۔۔۔اس سے بھی زیادہ بدھکوں سائے ان کے اطراف جمع ہو گئے اوران کی سیدگری کا و بیں خاتم ہوگیا۔

لارنس کے اس کارنامہ کی حربوں میں دھوم کی گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا گا کہ یقینا کوئی مافوق البشر ستی ہے۔ اس لیے کہ آسمان تک اس کے زیرافتذار ہے اس نے استے روش چا ند کومضر خیال کیا اس لیے اس کی روشی ہی ختم کردی۔ خدا کی پناہ! جوشن میہ تک کرسکتا ہو وہ سب پچھ کرسکتا

--

سکوت اور خاموثی کا خیال ندر کھ کرعرب آ گے ہو ھے اور جب چٹان کی چوٹی پر پہنچ تو حمہر ی انظرے ہر منظر کو دیکھنے گئے۔ لارنس خوش تھا کہ اس کی تو قع کے مطابق اس کا منصوبہ بروئے کا رآتا جا رہاہے۔

تمام ترکی فوجیس عقبداور عقبہ کی چوکیوں پر بلالی گئی تھیں۔ انہیں ایک حملہ کا خوف لگا ہوا تھا لیکن سمندر کی طرف ہے!

بن کا حتیاط ہے اور ٹس اپنے آ دمیواں کو دادی اللم athem ہے لے کر گزر گیا جس کے بعد دوایک نے اقدام کے لیے تیار ہوگئے۔

لڑائی کی خبریں اور عربوں کی کامیا ہی کی اطلاعیں پہاڑی خانہ بدوشوں میں بھی سیلے آگییں اور وہ دو دو و تین تین کر کے ای طرف تھنچ چلے آتے تھے اور شریک ہوتے جاتے تھے۔ لارنس فضول لڑائی لڑٹا پیشد تیں کرتا تھا۔ آ دمیوں کی جانیس تلف ہونا اے گوارار نہ تھا اور یہ بات بھی اے گوارا نہ تھی کہ خودراست کی ہلاکت کی ذمہ داری اپنے سرلے۔

سفید جنٹ کی بناہ لے کراس نے ترکی عہدہ دار سے ربط ضبط پیدا کیااوراس سے بات چیت کی اس سے قبل دوسفید جینڈول والے قاصد گولی کا نشانہ بن چکے تنے ۔ ترکی عہدہ داروں نے چرت اور کی قدر خوف سے ان دہشت ناک فوجوں کودیکھا جولارٹس کے پیچھے کھڑی تھیں۔

لارٹس نے کہا! بیٹو آپ جانتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں اور لحد بدلحد طاقتور ہوتے جارہے ہیں اورآپ ندتو پیچھے ہی ہٹ سکتے ہیں اور ندآ کے ہی ہو ھے سکتے ہیں۔

لارنس اس وقت تک خاموش رہا جب تک کہ پیملی ہوئی حقیقت اس کے دل میں اتر نہ گی اور پھر بالکل غیرارادی طور پرکہامیرے آ دمی خضب ناک ہورہے ہیں آئیس ترکوں سے نفرت ہے۔ ترک عہد دوارنے اس پست قدمسکیین چبرے لیکن تیز آ تھھوں والے مخص پر نظر دوڑ الی۔اس کے لفظوں کا تحکم'اس کی پراسرار وضع قطع'اور نا قابل گزر پیاڑوں سے لائی ہوئی اس کی چیوٹی می فوج بعى ضروري تخا-

اس کے پاس نہ تو چید تھا اور نہ ہی غذا اس ولہ بارود بھی بہت کم تھا۔

یہاں ہے ڈیڑھ موکس پر سوئز واقع تھا اور داستہ اب کے بلے ہوئے دیگہ تان ہے بھی ہوت ریگہ تان ہے بھی ہوتر ریگہ تان میں ہے ہوگر از رتا تھا۔ پھرائیں دفعہ ال رنس کو طے کرنا پڑا کہ قاصد کو دوڑائے یا خود جائے۔
اب بھی اس نے وہی کیا جواس کے لیے کھی ہوئی حقیقت تھی۔اس نے 8 شتر سوار اور 8 اونٹ اپنے فتخ کے جواوروں کی نسبت بہتر حالت میں متھے اورا ہے لیے بھی بہتر ہے بہتر اونٹ کا انتخاب کرلیا جو وہاں میسر آ سکتا تھا۔اس کی اسے ضرورت بھی تھی۔ گڑشتہ مہینہ دو تقریبا 50 میل ہر روز کے حساب سے سفر کرتا رہا تھا اور اس آ خری سفر میں اس نے کوشش کی کہ اس ریکا رڈکو بھی توڑ دے۔اگر وہ قاصدوں کو بھیچنا اور وہ بھی جی جائے تھا اور وہ بھی جی جائے کا امکان تھا۔اس لیے کہ عقبہ کو فتح کرنے سے بہت دویا تیمن آ دی واقف سے اور وہ بھی اس کے امکان پر بھیکل یقین کر سکتے تھے۔ تو ی امکان اس منصوبہ کے طاف تھے۔اس لیے ضروری تھا کہ اس سفر جس کے امکان اس منصوبہ کے طاف تھے۔اس لیے ضروری تھا کہ اس سفر جس کے امکان اس منصوبہ کے طاف تھے۔اس لیے ضروری تھا کہ اس سفر جس گھی ارٹس خود ہی تا ہو ۔اس

یوایک اذیت رسال اور سنگدلانہ سفر تھا۔ لارٹس اپنی زائل شدہ قوت کو اکسانے کے خیال سے اپنے ساتھیوں کوخود ہے آ گے رکھا۔ اس ڈیڑھ سوسیل سے زائد فاصلہ میں 70 میل کے اختیام پر صرف ایک جگہ پانی کا ذخیرہ تھا۔ لارٹس بیمال پہنچا بھی اور بیمال سے گزر بھی گیا۔

نو من البند اجنبی ملک کا البند اجنبی ملک کا درگذان کے پیدائش اور نوال البند اجنبی ملک کا تھا۔ بینا کی پہاڑیوں کے ریگئان میں خود کو اور اپنے اونوں کو آھے دھکیلے چلے جاتے تھے۔ جب ایسا محسوس ہونے ریگا کہ اس ریگئان کا کنار وجمی لمے گائی نہیں تو ال شط نظر آیا۔ یہاں ایک چھوٹی سے چھاؤٹی تھی جوسوئز کے کویا مخالف جانب واقع تھی یہاں عمو ما فوجیس رہا کرتی تھیں کین اب ویران تھی۔ اس خالی محارت کو لارنس دیکھیا بھالیا مجررہ اتھا کہ اسے ایک فیلیفون نظر آیا۔ بات کرنے پرسوئز سے فیلیفون کا جواب ملا۔ ایک ایک چھاؤٹی کی آواز من کرجوخالی کردی گئی تھی سوئز والے جبرت زدہ فیلیفون کا جواب ملا۔ ایک ایک چھاؤٹی کی آواز من کرجوخالی کردی گئی تھی سوئز والے جبرت زدہ

ان سب نے مل کراس کو بالکل مغلوب کرویا۔

تركى عبده دارتے كيا\_" من دست بردار موتا مول \_"

اوراس کے معابعد کہا۔ بیس کس کے حق میں دست بر دار ہونے کی عزت۔۔۔ لارٹس نے اس کے منہ سے بات چیشن کی اور اپنے چیچے آ دمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا اور کہا۔

تم شریف مکدی ان افواج کے حق میں دست بردار ہوجاؤ۔

لارٹس پلٹ کراونٹ پر سوار ہوگیا۔اوراپٹے آ دمیوں کو ہاتھ کے اشارے ہے آگے ہوھنے کا تھم دیا بس پھر کیا تھا ڈھٹانوں پر سے سمندر تک پہنچ کے لیے مجنو نانہ گڑ ہو کے ساتھ دوڑ شروع ہوگئ ۔جہاں پینچ کروہ اخمینان کی گہری سانسوں میں گویا نہا گئے۔۔۔۔اوراس طرح عقبہ فتح ہوگیا۔ ان کے فشکہ جسم تسکین پخش یانی کومس کرنے کے مشاق تتھے۔

کین لارنس کو بہال بھی آ رام کہاں! اس کے سارے آ دی بھوکے تھے۔ کئی دن ہے آئیں بہت کم غذا ملی تھی۔ اور بہاں اس بندرگاہ میں پانٹی سولانے والے سپاہیوں اور سات سوقید ہوں کے
اضافہ کے سبب غذا بہت عرصہ تک کھالت نہیں کر سکتی تھی۔ عربوں کا خیال تھا کہ قید ہوں کو بھو کا ہی رکھا
جائے کیکن اس کو جائز نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ وقتا فو قتا اونٹوں کو ذرج کرنے ہے بھی کام چل سکتا تھا لیکن
اونٹوں کی شد بد ضرورت تھی۔ اس لیے کہ صحرا میں ہتھیا رہند پیدل فوج کی رفتار بہت ست ہوتی ہا ور
موت سے مفرنیس ہوتا۔ عقبہ پہنچ کر اس نے اطمینان کی سائس بھی نہ لینے پائی تھی کہ پھرا سے سفر پر دوانہ
ہوتا ہے ا۔

آ رام کے چھوٹے چیوٹے وقلول سے قطع نظر لارنس اوراس کے ساتھی دومہیند سے سلسل کوئ کرتے آئے تھے اورائ مدت میں خود لارنس کا بھلبک کا سخت دھاوا اور وہاں سے والہی بھی شریک ہے۔ اب اس کی جسمانی قوت تقریبا جواب وے چکی تھی لیکن اس کی مدد مجے بغیر اس کے تحریک اور قید بول اور قید بول کے ایداس پر تسلط باتی رکھنا تا ومیوں اور قید بول کے لیے فاقد کھی کا اند یشریکا ہوا تھا۔ عقبہ کو فتح کرنے کے بعد اس پر تسلط باتی رکھنا

راحت بقى جوخواب بى معلوم بوتى بقى\_

دوسرے دن وہ قاہرہ روانہ ہوگیا۔ اسمعیلیہ پرائی کوگاڑی بدلناتھی۔ وہ یہاں تخبرا ہوا ہی نتھا کہ امیرا بھر دیمنز نظر آئے جوخود بھی قاہرہ جانے والی گاڑی کے منتظر تھے۔ لارنس اان سے بات کرنے کے لئے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ ایک ذرق برق جرنیل کی آ مدے سب اس کورک جانا پڑا۔

امیرا بحراور جرنیل دونوں چہل قدی کرتے رہے اور عبدہ داروں نے ہرطرف سے انہیں سلامی دی لارنس تنکی ہاند ھے انہیں دیکھٹار ہاا درائے میں ستفل طور پر کدا شاف کا ایک عبدہ داراوراس کے قریب آن پہنچا۔

عربی لباس میں ملیوس اس ذرائے آدی کا بیدا نہاک اس عبدہ دار کی سمجھ سے باہر تفا۔اس کی حیرت ابھی ختم بھی شہونے پائی تھی کہ لارنس بول اجھا۔

"مين امير الحرويز ، بات كرنا جا بتا بول"

اس حقیر فکستہ حال عرب کی زبان ہے آ کسفورڈ کی خالص انگریزی جوئی تواسنا ف کا کپتان انٹا جیرت زدہ ہو گیا کہ اس کے التماس کا کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا۔ اس لیے لارنس کواپنا سوال دہرانا پڑا۔

اسٹاف کے عہدہ دارنے حمرت سے مند کھول دیا اور سنتارہا۔

لارنس! بینام اس نے کہیں سنا ہے معاً اس کو بیاد آ گیا وہ بڑے پر جوش انداز میں لارنس کو امیر البحرکے پاس ہے گیا۔ لارنس وقت ضائع کرنے کاعادی شقااس لیے فورا کہدا ٹھا۔

میں نے عقبہ فتح کرلیا ہے اور وہلاں میرے آ دمی بھوکوں مررہے ہیں۔ایک جہاز غلہ کی جھے فوری صرورت ہے کیا آ ہے اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔

امیرا بھر ویمز اوران کے اسٹاف کے عہدہ داروں کا اعتاد قابل تعریف ہے کہ اس فتم کے میانوں پر ددوقدح میں وہ دفت ضا کع نہیں کیا کرتے تھے۔

بي خبرس كروه چكرا سے مجع تصاوراس جيب انگريز كانام ان سے اور من كھڑت تصول سے

" بیلو"اس آوازیس موال جرت شک وشبہ بھی پکو تھا۔ "کیا آپ بیرے موئیز آنے کے لیے کشتی بھیج کتے ہیں۔"

سے کہنا کہ ٹیلیفون لائن کی دوسری جانب کا آ دمی ہے ت کرصرف جیرت زوہ ہوگیااس کو گھٹا کر بیان کرنا ہے۔ اس کے نزد کی ساری کاردوئی سراسر جموٹی تھی ہے کہ جاز بھی ہوئی تھے ہے کا جاز بھی فنیں تھا۔ اس لیے ہیکا م اس کے صیفہ نے غیر متعلق تھا۔ یہ بات کس کے خیال میں آ سمتی ہے کہ کراہی کی موثر کی طرح ' فر مائش پر کسی کو کشی بھی اس سکے گی۔ لارنس اکٹا گیا لیکن پھر بھی تن سے کام لیا اور دوبار و میلیفون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جواب طان بڑے میاں۔۔۔۔ یا جو بھی تم ہو۔۔۔۔افسوس کہ میلیفون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جواب طان بڑے میاں۔۔۔۔ یا جو بھی تم ہو۔۔۔۔افسوس کہ اس وقت میرے یاس کوئی کشی تیس ہے۔''

" لیکن جھ کواس کی فوری ضرورت ہے۔" لا رنس نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ افسوس! بیاس وقت ٹیس ہوسکتا صبح میں البند میں بھیج سکوں گا۔ کیااس سے آپ کا کام چل

ج نہیں! بالکل صفائی نے ساتھ لارٹس نے اس سے کہا۔

اس کے بعد پھر لارٹس نے تفتگو کرنے کی کوشش کی ۔اوراس سے بڑھ کر اور بہت پچھ کہا۔ سیکن سوئز کا بات کرنے والاعقبہ سے ٹیلیفون کا سلسلہ تو ڑچکا تھا۔

اس کے بعد ہی ایک دوستانہ آ واز سنائی پڑی اور تھوڑی می وضاحت کے بعد لارٹس کا ٹیلی فون دوسرے تکمہ سے ملاویا حمیا۔

یبال اس کے التماس کی فورآپذیرائی ہوئی اور دونین گھنٹہ بعد سوئز کے عہدہ داروں کو ایک دہان پال سرخ روعر فی لباس میں ملیوس مختص ساحل پرائز تا نظر آیا جوعر لیا اورا نگریزی دونوں زبانوں پر یکسال فقد رت رکھتا تھا تے کہما شانداز میں جو بھی تھے دیتا اس کی فورافقیل ہوتی \_

يبال اس خ كرم يانى ك السل كيد فعدًا كال بين اوربس يرسونا الع يسر آيا- بدائك

بابنبر7 ﴾

لارنس کے اس فیر معمولی معرکہ ہے مصر کے فوجی صدر مقام والوں کو ایسا اچنا ہوا کہ ان کے ہوش بہت دریش بحال ہوئے لیکن جرٹیل اس بائے لارنس کے منصوبہ پر دھیان دینے گئے۔ ٹین ماہ تک عقبہ میں مرکز کے قیام اشیاء کی فراہمی اور فوجیوں کی تربیت کے انتظامات کے علاوہ پجھے اور شہو سکا۔ لارنس ایک آ دھ یا دو تین دن کے لیے ادھر ادھر مارا مارا پھرتا۔ اور ان معلومات کے ساتھ واپس آتا جس کی اسے تاش دہا کرتی ۔ یہ پر خطر کام تھا اس لیے کہ ترک طلائی سکوں کی بردی بردی رقبیں لارنس کو کو جو انوں ہر کا کھوج گانے پر صرف کر رہے تھے جوان کے لیے انتہائی وبال جان بنا ہوا تھا۔ ترکول کے جانسوں ہر گا کھوج گانے پر صرف کر رہے تھے جوان کے لیے انتہائی وبال جان بنا ہوا تھا۔ ترکول کے جانسوں ہر گا کھوج گار ارنس کو کی جگھر لیں۔

محض ڈاکنامنٹ کے ایک منے طریقہ کی آ زمائش کے لیے لارٹس نے دیمبر 1917 میں ایک برا بھاری جرات آ زماد حادار ٹر آ دراکی ریلوے لائن پرکیا۔

عموماً اس کام کی وہ بذات خودگمرانی کرتا اوراس موقع پراس ریلو سے لائن پر کسی ریل گاڑی کی آید کے انتظار میں اسے چندروز کے لیے تفہر جانا پڑا اسرنگ بچھادی گئی تھی اور لارنس نے اس قطعہ زمین پر جس کے بیٹچا کی سرنگ کودوسری سرنگ سے ملانے والے تاریجھے ہوئے تھے بڑی احتیاط سے ریت اس طرح پھیلادی کہذمین بالکل طبعی اور بے خلل معلوم ہوتی تھی۔

آخر کارریل دھواں اڑاتی آئیٹی اور جب انجن اس مقام پر پہنچا جہاں سر عک بچھی ہوئی تھی تولارنس نے اس کے اڑانے کا تھم ویا۔ دستہ کا یہجے کی طرف حرکت کرنا ہی تھا کہ انجن ہوا بیس اڑ گیا اور چھھے کے سارے ڈے پٹری سے اتر مجھے اول تو انہوں نے بھا گنائییں چاہا بلکہ بھا مجھے اور منتشر ہونے وابستہ ہوتا جا تا تھا جونو جی اور بحری طقوں میں گشت لگا یا کرتے تھے۔ غلہ جہاز میں بحرا گیااورای وقت عقبہ بجوادیا گیا۔

اس کشن کام کی طرف ہے لارٹس کواطمینان ہو گیا تو وہ قاہرہ کوروانہ ہو گیا۔ وہاں وہ دب پاؤں اپنے افسراعلی جرٹیل کلٹن کے پاس جا پہنچا۔ دروازہ کھلنے پر جرٹیل نے ٹگاہ اٹھائی اس عرب کی ٹاگہانی آید پراوراس کوسامنے کھڑ اپا کروہ پچھ تتجیرے ہوئے اور کسی قدر تیکھے پٹن سے کہا۔ پس مصروف ہول۔

لارٹس نے اگریزی میں جواب دیا کیامیرے لیے بھی۔ جرنیل جیرت اورخوش ہے کری ہے انچیل پڑے اور لارٹس نے گزشتہ مہیٹوں کی ساری داستان کہدستائی۔

HWATeachnas Of Great & Stringer Programme

fselslam

سے آل نصف محنش تک کی خند آل کا پشتہ ہے کو رے دے۔ بیدوقت لا رض اور اس کے ساتھیوں پر بردی بے بیٹی سے گز را۔ آخر کا رجب وہ بھاگ کو رے بوئے تو کئی لاشیں اس انسانی کھنڈر میں بے تر تیب بڑی ہو گئے تھیں۔ پڑی ہو گئے تھیں۔

اکتوبریس ایک چھوٹی می ٹولی کو لے کرانارٹس پھرر بلوے کی طرف گیااوروا پس ہوکر نہایت بچیدگی سے بیکہا کدوہ ایک اور دیل گاڑی کواڑا چکا ہے جس میں 30 ترک مرکھے اور 70 زخمی ہو بھے میں۔

وہ ترکوں کو یہ یعین دلانے کی بساط بھر کوشش کرتا رہا تھا کہ عرب کی ایک مقام پری ٹیس بلکہ ریلو سے الکن پر ہرجگہ ان کے خلاف کا دروائی کر سکتے ہیں۔اس کے بعد ترک اس کا انداز وہی ٹیس کر سکتے تھے کہ دوسرا دھاوا کہاں ہوگا ایک دن انہیں خبر ملتی کہ پٹریاں اور انٹیشن شالی سمت ہیں اڑا دیے گئے اور دوسرے دن ای شم کی خبریں جنوب کی طرف سے سننے ہیں آتیں۔انہوں نے چوکیوں کی حفاظہ ت کے لیے مزید فوجیس منگوا کمیں اور محافظ دستوں ہیں بھی اضافہ کیا اور اپنا وقت اس جیرت ہیں صرف کرئے گئے کہ اب کی مقام کے اثر نے کی باری آتی ہے۔ یہ بھی نے کا رف کا معمول بن چکے شخص کرئے گئے کہ اب کی مقام کے اثر نے کی باری آتی ہے۔ یہ بھی بڑگاڑی کے آگے طلا بی فوجیس سے جنوب کی باری آتی ہے۔ یہ بھی ہرگاڑی کے آگے طلا بی فوجیس سے میں اور پرخطرہ لگا ہوا ہے ہمیشہ ہرگاڑی کے آگے طلا بی فوجیس ہیں جا کرتے جوریکو کے لائن کے دونوں جانب مشتبر نشانوں کی تلاش کرتیں اور بی معلوم کرنے کے لیے بھی بی کریں لگایا کرتیں کہیں یاؤں کے نشان تو نہیں ہیں۔

طلا یہ فوج کھون لگانے آتی اور لا رنس ایک ریت کے ٹیلہ کے پیچھے خاموش جیٹھاان پرآ کھے لگائے رہتا۔ ترک جب چھان بین کرتے پھرتے تو وہ خود ہی چیکے چیکے ہسا کرتا اور ان کے چلے جانے کے بعد اس زمین کو جہاں اس نے سرتگیں اور تاریجھار کھے تھے یاؤں سے روئد ڈاٹ۔

ری قائداہے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہر بات کا اطمینان کرلیا جاتا اور پھر گاڑی کو آگے بڑھنے کے لیے جنڈی بلا دیتا۔

لارنس معلومات حاصل كرنے كے ليے ہروات جموف قاصد بجوايا كرتا اور بميشه فلط

افوا ہیں پھیلا تا رہتا۔ مثلاً وہ بیاطلاع بھیجنا کہ فلال مقام پر حملہ کے لیے 500 آ دمیوں کی ضرورت ہے۔ جاسوس پینجر ترکوں تک کانچائے گا اور تقریباً تین چھاؤنی ہے مطلوبہ آ دمی بھیج دیں گے۔اس کے بعد انہیں جواطلاع ملے گی وہ بیہوگی کہ جس چھاؤنی ہے فوج بھجوائی گئی تھی ای پر حملہ ہوا اور وہ لوٹ لی سمجی۔ سمجی۔

نا گہانی حملوں کے اس اصول کو مد نظر رکھ کرا کؤ پر کے آخری دنوں میں لارنس ایک دور
درازم م پرروانہ ہوگیا۔ اس دفعہ تا خت کے لیے لارنس نے اس بل کو چھا تنا تھا جو وادی پر ہاک پر کھڑا ہوا
تھا اور درو وانیال کی مغربی پہاڑ ہوں کے لیے ایک اہم کڑی بنا ہوا تھا رئل اشہاب
تھا اور درو وانیال کی مغربی پہاڑ ہوں کے لیے ایک اہم کڑی بنا ہوا تھا رئل اشہاب
ماحل پر بنا ہوا تھا۔ وہمن کو دعوکہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل بھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ وہمن کو دعوکہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل بھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ وہمن کو دعوکہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل بھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ وہمن کو دعوکہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل بھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ وہمن کو دعوکہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل بھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ وہمن کو دعوکہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل بھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچا۔
ساحل پر بنا ہوا تھا۔ وہمن کو دعوکہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل بھی دورائی ہو جیوں کی دیل گاڑ کی کی دورائی دین پر اکتفاء کرنی پڑی دفعہ بھی دورائیل کا دینے بھی کی دیل گاڑ کی کا ڈوانے دی پر اکتفاء کرنی پڑی کے دورائی دورائی ہوری کی دیل گاڑ کی کی دیل گاڑ کی دورائی کی دورائی کی دیل گاڑ کی دورائی کو دورائیل کی دورائیل کی دورائی کی دورائیل کے دورائیل کی دورائ

لیکن اس وفعد کے سفریش دہ ہلاکت کے بالکل قریب تک پہنچ گیا تھا۔ اتنا قریب کدآ کندہ کے لیے اس کی بنیت ہی بدل گئی۔ وہ اچھی خاصی متو از ن طبیعت رکھتا تھا لیکن اس کے بعدوہ درشت سخت گیرادر سخت لڑنے والا لیڈر بن گیا۔

چند دنوں کی فرصت تھی۔ لارٹس درہ دانیال کے قریب کے علاقہ میں جاسوی کے لیے ایک عرب کوساتھ لے کر دوانہ ہوگیا۔ بیدوہ علاقہ تھا جہاں آئند وعظیم الشان فوجی کار دوائیاں عمل میں لائی جانے والی تھیں۔ بیعلاقہ سب کا سب ترکوں کے تسلط میں تھا۔ لارٹس کے کام میں یہی چیز حاکل تھی۔ اس لیے کہاس کو دعمن کی فوجی صفوں کے پیچھے کام کرنا پڑتا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاجق تھا۔

ترکوں کی طافت کا اعدازہ کرنے نیز بید معلوم کرنے کے لیے کدان پر عربوں کے تملہ کرنے کی کوئی صورت بھی ہو علق ہے۔ لارنس کوتر کوں کی چھاؤنیوں تک جانا ضروری تھا۔اس کے لیے بید معلوم کرنا بھی ضروری تھا کہ ترکوں کی فوجیس کیا واقعی اس قامل ہیں کہ لاِسکیں اوران پر حملہ کرنا مشکل ہویاوہ عبدہ دارنے اپنے آ دمیوں سے للکار کر کہا۔''اس کی زبان تھلواؤ۔'' آ دمیوں نے بوری کوشش کی ۔ لکڑ بول سے پیا۔ لاتنی ماریں اور جب وہ ضربوں سے چور بدم ہو کرزمین پرگر پڑاتو پھر لاتنی جمائیں۔

عبدہ دارنے اسے اپنے یاؤوں پر لاؤالا کیکن لارٹس کی خودرائی اس کے بس سے باہرتھی۔ اس نے لارٹس کو جعنجوڑا۔ ترک ایک موٹا 'ہٹا کٹا <u>آدی تھ</u>ا۔ وہ لارٹس کو اس طرح جعنبوڑ سکٹا تھا جس طرح شریر کتا چو ہے کو جعنجوڑ سکتا ہے۔ لارٹس کا ایک ہاتھ کی کو کرا پنے بوٹ کی ایڑی کے ساس شے سر پر اس وقت تک پیٹیتا رہا جب تک کداس کا چہرہ سرخ اور بدھکل شہوگیا۔ اس پر بھی لارٹس نے زبان ٹییں کھولی۔ تک پیٹیتا رہا جب تک کداس کا چہرہ سرخ اور بدھکل شہوگیا۔ اس پر بھی لارٹس نے زبان ٹییں کھولی۔

خودا پن جمیت سے تھک کراس عہدہ دارئے آخر کارغریب کے زخموں سے چور چورجہم کو وکلیل دیا۔ سپائی تھسیٹے ہوئے لے گئے اورا سے ایک کوٹھری میں ڈال دیا جہاں ساری رات وہ ہے ہوش پڑار ہا۔ مبع میں لارنس کا بند بندٹوٹ رہا تھا۔ لیمن پھرا سے تھسیٹے ہوئے لے گئے اوراس خیال سے کہ شایداس'' ضدی سر'' میں کوئی راز چھپاہوا ہو تر کول نے پھرائی تتم کی بہیانہ سزا کیں اس کودیں۔

لارنس نے ان پر ایک نگاہ ڈال گویا وہ اذبت ومصیبت کی خاموثی ہیں بھی انہیں دعوت مبارزت دے رہاتھا جی کدان شدائد کی اس میں تاب ندر ہی اور بے ہوش ہو کرز مین پر گر پڑا۔ عہدہ دارنے غز اکر کہا۔ اس احمق کو یہاں سے اٹھالے جاؤ۔

لارٹس کو پھراس کمرہ میں ٹھوٹس دیا گیا۔ رات کے وقت لارٹس کو پھوڑا بہت ہوش آیا اور وہ و ڈاگرگاتے قد موں سے کھڑی کے قریب کھسک آیا۔ وہاں پھھ دیے تک کھڑا اسکوڑی تک پڑھے اور باہر کو و نے کے لیے قوت اکٹھا کر تارہا۔ گل کے آخری کونے پر سفتری ہموار چال سے پہرہ و دے رہا تھا لیکن لارٹس نے خیال کیا کہ وہ اتنا دور ہے کہ کھڑی کی طرف و کیوٹیس سکے گا اور نہ یہاں سے کوئی آواز اس تک بھٹی سکے گیا۔ اس کے جسم کے جوڑ جوڑ میں ور وتھا۔ وروکے مارے سرپھٹا پڑتا تھا۔ ترکوں کی خوفا ک مار کے سبب اس کی آ تکھیں اضاف کے قریب بند تھیں۔ اس حالت میں بھی کھڑی کے چوکھے تک بھٹی تو بھٹی تھی۔ سمیا۔ لی بھرکے لیے وہاں لگلٹا رہا اور پھر شہے کے گہرے سابوں میں خود کو پھینک دیا۔ خوش قسمتی سے نوجوان الزائی کا تجربہ ندر کھنے والے لوگ ہیں جولزائی کی تاب ندلا تھیں گے۔ لارنس کے پاس کوئی فوج تو ندتھی۔اس لیے اس کو مارنے اور بھاگ جانے کی لڑائی اس وقت تک لڑنی تھی جب تک کدمقا ومت دشمن کے لیے مشکل ندہوجائے۔اس کے بعدوہ ان پراجا تک حملہ کر کے انہیں زیر کرسکتا تھا۔

ڈیرہ تک جانے کے لل الرنس اوراس کا سائقی ان کپڑوں کوحاصل کرنے ہیں کا میاب ہو گئے تھے جواس علاقہ کے دلی باشندوں کا لباس تھا۔اپنے ڈاتی لباس کوانہوں نے کسی موزوں مقام پر چٹان کے پچے چھیادیا اور نئے کپڑے پکن لیے۔

لارنس کو کسی قتم کا اندیشہ نہ تھا۔ اس لیے کہ اس کا ساتھی تو سیمیں کا باشندہ جان پڑتا تھا۔۔۔۔۔اورخوداہے بارے میں اپنی وضع قطع کی تشریح کے لیے اپنی خوش تدبیری پراعتاد تھا۔وہ شیلتے ہوئے ایک گل میں وینچنے اور کسی کی توجہ ہے بغیر بہتی کے اندر خاصہ بڑھ آئے بکا کیک ایک پکار سائی دی ۔ مخمر جاؤ۔

لارنس کے دل میں بھاگ جانے کی تحریک ہو کی ۔لیکن اس نے اپنے ساتھی کوروک لیا اور دونوں لفکار کی ست پلٹ پڑنے۔

دوترک سپائی ان کی طرف بڑھ آئے اور برتم کے سوالوں کی بوچھاڑ کردی۔ لیکن جواب ویے میں لارٹس اپنی عمیاراند ٹال مٹول کے باوجودائی تضویر میں ٹھیک نہ بیٹے سکا تھا۔اس کے ساتھی کوئو چھوڑ دیا گیالیکن خودلارٹس کو کھنچ تھسیٹ کرسپائی کماندار کے پاس لے گئے۔

"توكون ب-كياكرتاب-كمال عارباب"

بیسوالات عربی اورترکی زبان میں پوچھے گئے اور لارٹس نے نہایت سہولت سے ان سب کے جوابات بھی دیئے ترکی عہدہ دار نے اس کے چھر رہے جسم کو پنچے سے او پر تک دیکھا۔لارٹس میں کوئی بات ایک تھی جواس کی مجھ میں شآتی تھی۔

> توجیوٹ کہتا ہے قوجاسوی ہے۔ 'جواب میں لا رنس نے سر کے اشارے سے نہیں کہا۔

﴿ بابنبر8 ﴾

جب و دیمپ واپس ہواتو اس کی قلب ماہیت ہے سب کو دھچکا سالگا۔ وہ اب خاموش رہنے لگا اور پھھ مرصہ تک کمی قد رہنے کر چاتا پھر تارہا۔ پل کے دھادے میں شرینل کو لی اس کے گئی تھی۔ اس کی اس نے پچھ پر وانہ کی تھی۔ گزشتہ چند دنوں کی یا دکو بھلانے کے لیے وہ اب پچھے نہ پچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی نگا ہیں سنتقبل کی طرف گلی ہوئی تھیں۔

موسم بدل رہاتھا۔ دو تین مییوں تک برف وہاراں اُڑالہ ہاری اور ہارش کے سب مہمات میں کھنڈت پڑتی رہی تھی۔ دھاوے اس وقت کئے جاتے جب کدموسم اس کی اجازت ویتا۔ ریلوے لائن کی مہمیں جاری تھیں۔

عربوں کے دل بہلائی اوران کے خیال کومصروف رکھنے کے لیے لارنس نے اچھی ترکیب ٹکالی کدان کے ساتھ پہاڑوں میں جھپ کر ترکوں کواڑائے ہوئے پلوں کی تقییر کرتے ویکھا کرتا۔ نئے تختے جما کر ترک از سرنو پٹریاں بچھاتے اور ریلوے لائن اس قابل ہوجاتی کہ ریلیس آ جاسکیس میں اس وقت عربوں کا جملہ ہوتا 'محافظوں کو مار بھگا یا جاتا اور سارا کیا کرایا کام ڈاکنامیٹ کے نئے جملہ سے برابر کردیا جاتا۔

مصراورع بستان کے درمیان اس کی آیدورفت جاری رہتی ہے بھی سمندر کے راستے سفر کرتا مجھی ادھرادھراونٹ پر آتا جاتا۔ اپنے خاکوں پیس ہر مکنٹقص یا خاکی کی اسے علاش رہتی۔ وہ کوئی چیز بھی بخت وا نقاق کے بھروسہ پڑئیس چھوڑتا چا ہتا تھا۔

نوجی صدرمقام کے لوگوں میں اس ہے جو ہے اعتقادی پیدا ہوگئی تھی وہ اب بدل گئی تھی۔

بلندی چند بی فید کی تھی۔ لیکن گردن کی تکلیف سے مغلوب ہوکر پکھ دیر کے لیے بیچے پڑار ہا۔ قسمت بی تھی جو دہ شہرسے ہا ہر نکل سکا۔ رات اندجیری تھی۔ دہ ایک سابیہ سے دوسرے سابید کی طرف آ ہت آ ہت ہر ہمتا گیا حتیٰ کہ مکانوں کی تعداد کم ہونے گئی۔ پھرا یک فیمہ سے دوسرے فیمہ کی طرف وہ برحثا گیا حتیٰ کہ سامنے کھلی فضا نظر آئی۔

تاروں کی چھانو میں وہ اس وقت تک سوتار ہاجب تک کدون کی دھوپ نے اس کوآ ماد وَ عَمل مَدَ مَارِ وَتَ تَک سوتار ہاجب تک کدون کی دھوپ نے اس کوآ ماد وَ عَمل مَدَرُد یا۔ وہاں لیٹے لیٹے اس کور کوں کی وہ ظالمانہ تغذیب یاد آئی جس میں سے اس کور زمیا۔ مجود انسان سے ان کا غیر انسانی برتاؤ ۔ ان کی بھیت ۔ سب پچھاس کے ول میں گزرگیا۔ اس تاریخ سے وہ ہالکل بدلا وہ نظر آئے دگا۔

LESSES BUT OF THE PARTY OF THE

fselslam

اور انبیں اس کاعلم ہو چکاتھا کہ لارٹس کی بجیب وغریب عربتانی مہوں کی مدد کے بغیر ترکوں کو فلسطین سے نکالنے بین بہت دشواری چیش آئے گی اس بناء پر ہر نے اقد ام کا خاکہ بناتے وقت اس کا خیر مقدم کیا جا تا۔ فوجی چھاؤ نیوں بیں جیب بجیب ہا تیں اس کے نام سے منسوب ہو گئیں۔ جن میں ہے بعض توضیح تھیں اور بیشتر فلط اور ہے بنیاد۔

جیب بات بیتی کہ فوجی صدر مقام کے عہدہ داروں سے قطع نظر بہت کم لوگ لارٹس کود کھے

پائے نتے دہ ان کے لیے صرف نام بی نام تھا۔ اس کے ساتھ کے کام کرنے والے اور لڑنے والے بھی

اس کو پہلی بارے دیکھنے کی جیرت کوفراموش کر گئے تقے دہ دہ بی کرتے جودہ کہتا اس لیے کہ دہ جانتے تھے

دہ کی بات کا بھم اس دفت تک نہیں دیتا جب تک اس کو یقین نہ ہوجائے کہ حالات کے تحت اس کا

منصوبہ پوراہوکر رہے گا۔ عرب اور اگریز سپائی جو اس کی مدد کرتے تھے۔ اب اس کے ہر قول وفعل پر
پورااعتماد کرنے تھے۔

اگرلارنس کہددیتا کہ فلا ب کام کیا جاسکتا ہے تو وہ سب کی نظروں جی معقول ومناسب بھی ہتا اورا گرید کہتا کہ فلاں کام نہیں کیا جاسکتا تو وہ اس کو بھول جاتے۔لارنس کے متعلق ان کار جمان بس یہی رہتا۔ ہاں البتہ اس چھوٹے سے قد مگر بڑے ول والے انسان سے ان کی بچی محبت بھی اس کے ساتھ ضرور شریک رہتی۔

لارنس کا مچھ وقت مطالعہ میں بھی گزرتا۔ جب بھی فرصت ہوتی وہ چھاؤنی کے طبی عہدہ دار کپٹن مارشل کے خیمہ میں Mortd Aurthur کے صفحات میں ڈوبار ہتا۔ موسم پراس کی ہے تابانہ نظر گلی رہتی۔ادائل 1918ء میں موسم جب کھی بہتر ہو چلاتو لارنس پھر آ مادہ عمل ہو گیا۔

وہ مرصہ ہے گئے Tafileh پر دانت لگائے ہوئے تھا جو بحرمر دار کے جنو بی سرے پر واقع ہے جب تک بیر مقام ترکول کے قبضہ میں تھااس کے منصوبوں کو برابر خطر دلگا ہوا تھا۔

حملہ کے لیے فوجی توت کو بچھا کرنے کی غرض ہے وہ سید ھاگفو و پر یا جا پہنچا اور تین ہفتہ تک سلسل شال کی سمت بوھتا حمیا۔ اس کے بعد کے کے کمی قدر جنوب میں پہنچ کر اس مقام پر شرق و

مغرب اور جنوب کی سمت سے حملہ کرنے کی غرض ہے اس نے اپٹی فوج کی تکڑیاں بناؤالیس مہینہ کی 20 تاریخ تک و و ہالکل تیار ہو گئے قریب ترین کا ریلوے اسٹیشن ترف Turf ہتھیا لیا حمیا تھا اوراس کوتا کر دیا حمیا تھا لیکن تعلیم پر وھاوے کی پوری تیاری تھل ہوگئ تھی کہ موسم ناموافق ہوگیا۔

تین دن تک شدید بمباری ہوتی رہی ۔ اور پھر ایک دفعدلا رٹس کو انگریز عہدہ داروں سے خت شکایت کا موقع پیدا ہوا۔

عربتان مے متعلق دری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ وہ ایک گرم ملک ہے۔ یعیٰ صرف ریت ہی ریت اور نتیآ ہوا سورج لیکن برف باری کیا خوب! بیعرب شاید پاگل ہو گئے ہیں۔'' فوجی صدر مقام والوں کا بھی رجمان تھا اورای بے وقو فی کے سب ناحق بہت زیادہ مصیبتیں اٹھائی پڑیں حتیٰ کہ اموات تک واقع ہو کیں۔ سردموسم سے بچاؤ کے لیے لارٹس نے زائد کپڑوں' کمبلوں اور فیموں کی فرمائش کی متھی لیکن مقتدر عہدہ داروں نے اپنی ناواقنیت کے سبب اس زحمت میں پڑنا گوارانہ کیا۔

جون میں سردی چک اتھی۔ لارنس اور اس کے آوی ما آن کے پرے کی سطح مرتفع پر گھرے
پیشے رہے۔ بیٹ مرتفع سطح سمندرے 50 بزارف بلندہے۔ سروی اتی شدید تھی کہ کسی کواس کی مثال
یاونہ تھی آوی جلد جلد مرنے گئے۔ اونٹ آگے بوحنا چاہتے لیمن گر پڑتے اور سڑک کے کنارے چھوڑ
دیئے جاتے۔ سردی ہے اکری ہوئی انگلیاں رائفل چلانے کی کوشش کرتیں گین لوگوں کی خواہش اتنی
ای تھی کہ سورج نکلنے تک کوئوں کھدروں ہیں دیکے بیٹھے رہیں۔

ترکوں کوان کے سلسل برجۃ آنے کی خبرال گئی تھی اوروہ کے بعدد گرے چوک پہ چوک ان عربوں کے خوف سے خالی کرنے گئے تھے جو بخت گری کے ہونے کے باس باو جود برف سے لدی اور پٹی ہوں سرکوں پراس بے جگری سے لڑتے بھڑتے چلے آرہے تھے کہان کے دشمنوں کے چھکے چھوٹ

۔ ترک جانے تھے کہ ترب طویل طویل مہوں کے تریف نہیں ہو سکتے اس لیے انہیں جیرت تھی کہ و دابیا کونسالیڈ رہے جس نے انہیں متحدر کھ کرطاقت وراور دہشت ناک جنگ آنہ اوّل میں بدل

-- 1113

نیلی آتھوں والاعرب (لارنس) جس طرف بھی رخ کرتا ترک بجھ جاتے کہ وہ مصیبت میں گھرگئے میں ایکا بیک ترکوں نے پیچھے سے وارکیا۔ لارنس اسے آ دمیوں کو چٹانوں کی او پُٹی چو ٹیوں پر کھڑا کر چکا تھا جہال سے تنظی Tafileh نظر آتا تھا ایکا بیک اس کے حربوں کا ایک جتھا وا دیوں سے بے تخاشا دوڑتا ہوا آیا جن کا تعاقب ترک سواروں کا دستہ کر رہا تھا۔

ابھی اندھرا ہاتی تھا۔ عرب تھا قب بی ہے دہشت زدہ تھے کہ اب اس میں وٹمن کے رائنلوں کی چک بھی شامل ہوگئی۔ جس سے عربوں میں ہول ہی ساگئی۔ لارنس نے اس دار کے رو کئے کی سینڈ پیرکی کہ دوآ دمیوں کو ہاج کس بندوقوں کے ساتھ آ کے بھیجا تا کہ دشمن کا خیال بٹار ہے اور خود صورت حال کا جائزہ لینے لگا۔

بندوقوں کے چھوٹنے کی آوازیں بڑھتی گئیں اور بیرظا ہر ہوگیا کہ دشمن کی ساری فوج لارنس کے متبوضہ مقام کی طرف بڑھی چلی آرہی ہے۔

بندوقی لی کوڈٹے رہنے کا بھم دیتے ہوئے لارنس ایک بلندی ہے اتر ااور دوسری بلندی پر چڑھ گیا۔ اور وہاں سے حملہ آ ورتز کول کا مشاہرہ کرنے نگا۔ بیہ جان کر کہ صرف 80 آ ومیوں سے پیاڑی پر قبضہ باتی رکھنا مشکل ہے اس نے ان لوگوں کے پاس قاصد دوڑ ائے جو پیچھے گا وَل میں اُڑ رہے تھے۔ انہیں کہلا بھیجا کہ بہت جلد آ جا کیں۔

اس کے بعد بہت ی دیسی رفارے اس نے پیچے بمنا شروع کیا۔

اگر کلد ارتو پول اور مشین گنول کے دینچنے تک ووٹر کول کوئر غیب دااسکنا کہ آ کران ڈھلانوں پر بھند جما کیں تو اس کے بعد انہیں جال میں جگڑ لیما ممکن ہوسکنا تھا۔ لارنس بم گولوں کے دھا کول سے انتا قریب تھا جہاں تک کہ اس کی ہمت اے لے جاسکتی تھی لیکن جب ایک شرینل خوداس کے قریب آ کر پھٹی اوراس کا بلاکت آ فریں مسالہ زمین پر پھیل چکا تو لارنس نے ملے کیا کہ ب جانے کا کیری وقت ہے۔

ووسر لموال بدور پیش تھا کہ امدادی فوج جب اور جب بھی بھی آن پیٹھے تو اس کو کس جگہ ن کیا جائے۔

اب وہ بھا گئے لگا۔ ساحل کی طرف منطح زیمن کو قطع کرتا ہوا بھا گئے لگا جہاں اس نے تھوڑی سی فوج متعین کرد کھی تھی۔ بھا گئے وقت شل کے گولے پھٹنے جاتے تھے اور گولیاں راست اس کے اطراف آ آ کرگرنے لگی تھیں یاسنساتی ہوئی چیچے اور ہازو والی چنانوں سے نکراجاتی تھیں۔

ليكن باي بمدلارض اسيخ كام مين مصروف تحا-

آس پاس کے مرنے والوں کی طرف سے مضطرب ند ہوکر بھا گتے ہوئے اس نے گننا شروع کیا۔ایک دو تین چارووایک بلندی سے دوسری بلندی کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنا چاہتا تھا اور گڑوں کا شارکرر ہاتھا۔

گرمی بہت شدید ہوگئ تھی اور جب ایک عرب سوار ماآن پہنچا تو لارٹس رکاب کو تھا ہے ہوئے اس محفوظ مقام کی طرف جھپٹ کرنکل گیا جواس کے طوکزی مورچہ کے عقب میں واقع تھا۔ اس اثناء میں ترک لارٹس کی چھوڑی ہوئی بلندی پر چڑھا کے اورا بیک ساتھ عربوں پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع کردی۔

لارنس این محفوظ مقام میں داخل ہوائی تھا کہ بیدد کی کراسے بردی خوشی ہوئی کہ اس کی ہاتی فوج بھی تیزی ہے جھیٹی چلی آتی ہے اوراپنے ساتھ مشین گئیں 'خود حرکی رائفلیس اور ہالخصوص وہ ماوٹین محن بھی لائی ہے جوریلوے کے متحکم مقاموں کی صفی لڑا ئیوں میں بہت کا رآید ڈ بت ہوئی تھی۔

الرنس في حكم دياكة البيس كجدديك ليدوك ركوي

اورخودكى چھونے سے كحوديس جاكرايك كھند تك وتاربا-

جب اٹھا تواس کی چھوٹی سی فوج تیارتھی۔اس نے دشن پرایک نگاہ ڈالی۔ترکوں نے پوری احتیاط ہےاس چوٹی پرمور چہ بندی کر کی تھی جس کولارنس چند ہی گھنٹوں پہلے چھوڑ چکا تھا۔اور جس کے متعلق وہ جانیا تھا کہ بیدمقام گولہ ہاری کے لیے ہالکل کھلا ہوا ہے۔اس طرح اس کا چھوٹا سا پھنداا پنا

اس سے بہتر بات بیتی کدوہ ان بلند ہوں کے سلسلوں سے خوب واقف تھا جس کا متیجہ یہ ہوا کدد شمن کے درمیان خت چنا نول کے چھول پر جب کولے پڑنے گئے تو گولوں کے اچلتے ہوئے لکل جانے ہے جگل جانے ہے گئے اتنا بی انتصان ہونے لگا جتنا خود کو لیوں ہے۔

سواروں کا ایک دستہ اس نے دائیں جائب ججوایا اور دوسرا یا کیں طرف اور جب بیقل و حرکت ہور دی تھی تو وسطی حصہ والوں کو اس نے مسلسل حرکت بیس رہنے کا تھے دیا جس کا متیجہ سے ہوا کہ دشمن کی تمام تر توجہ وسطی حصہ پر جمی رہی اور لارنس کے کئی سوآ دمیوں ہی پر انہیں کئی زبر دست فوج کا دھوکہ ہونے لگا۔

سیفوج جن عربول پر مشتل تھی وہ اس سرز مین سے خوب واقف تھے۔ ایک ایک چٹان تک کو جائے تھے اس لیے سید سے دشن کے سر پر جا پہنچے۔ اس کے بعد لارٹس کا حملہ شروع ہوا۔ وسطی حصہ سے اس نے بم باری شروع کی ترک اس کے مقابلہ کے لیے آ مادہ ہوئی رہے تھے کہ دائیں پہلو سے ایک اور حملہ ہوا اور جب وسطی حصہ میں انہیں کوئی حرکت نظر شدا ٹی تو وہ بائیں جانب بلٹ پڑے۔ جس کے ساتھ ای وائیں جانب بلٹ پڑے۔ جس کے ساتھ ای وائیں جانب والے ان پر بل پڑے۔ بدھوائی کی حالت میں آ و ھے ترک وائیں طرف بلٹ پڑے جب دائیں اور بائیں وونوں جانب کی فوجیس مصروف ہوگئیں تو لا رنس نے خودوسطی حصہ بلٹ پڑے جب دائیں اور بائیں وونوں جانب کی فوجیس مصروف ہوگئیں تو لا رنس نے خودوسطی حصہ سے گولہ باری شروع کر دی ایک ہنگا مدی گائی کی ترکوں کا اس سے زیادہ خوفاک و شمن لائیں کی سپاہ کے بیچھے منتظر بیٹھا تھا۔ آئی باس کے ویہا توں میں وہ ارمنی جنہوں نے ترکوں کے ہاتھوں برسول کے بیچھے منتظر بیٹھا تھا۔ آئی باس کے ویہا توں میں وہ ارمنی جنہوں نے ترکوں کے ہاتھوں برسول بولناک مصیبتیں اٹھائی تھیں عربوں کی فتح کی آئیں لگائے وہاں دیکے بیٹھے تھے۔

جب انہوں نے دیکھا کہ ترکول میں بھگدڑ کچ گئی اور وہ پہاڑوں میں بھائے جاتے ہیں تو اپٹی اپٹی پناہ گا ہوں سے نکل آئے اور گالیاں بکتے دھمکیاں دیتے چھرے لیےان کے پیچھے جھیٹے۔ ترک اگر امرز شین سے ناواقف مجھود دسمہ میٹولان مثانوں کریں میالان نگلے ماستوں

ترک اس مرز مین سے ناواقف تھے وہ سید سے ڈیلوان چٹانوں کے درمیلان تک راستوں پر بھا گے جارہے تھے جن کے اوپر پڑھنا ان کے بس سے باہر تھا۔ لیکن ارمنی جو چپہ چپہز مین سے

واقف شے کوج نگا کرائیں نکال لاتے ادر کے بعد دیگرے تڑپا تڑپا کرمارتے جاتے۔ خوف زوہ ترکوں کوموت بھی آ سانی ہے ٹیس آتی تھی۔اس لیے کدار تنی اپنے چھرے ک ہر ضرب سے ان تمام شدائد کا حساب چکار ہے تھے جو سالہا سال سے انکی قسست میں بندھے ہوئے تھے۔

وشمن کا بیانجام بہت ہی ہولناک تھا۔ لیکن بیلزائی لارنس کو مجھی بھینا مہتگی پڑی اس کے تقریباً 120 آ دمی یا تو مر کھے تھے یا زخمی ہوئے تھے اس نقصان کا متحمل ہونا لارنس کے لیے دشوار تھا لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ بیہ بنگا مدفئم ہوا ہی تھا کہ برف باری پھر شروع ہوگئی اور دفتہ رفتہ تمام لاشیں برف میں چھپ تکئیں ۔ کو یا برف نے اپنی سفیدعہا میں ان سب کوڈ ھانپ لیا تھا۔

اس دوسری دفعہ کی برف باری نے لارنس کواکی مہینہ کے لیے ظہر جانے پر مجبور کردیالیکن اس کے پاس Mort'd Aurthur کی جلد موجود تھی جس سے اکتا دینے والے وقت کے گئی گئی محفظة سانی سے گزرجاتے۔

چھاؤٹی کے بہت سے لوگوں کو خدمت سے سیکدوش کرنے کے بعد لارنس نے ایال اسان کی طرف کو چ کی شمانی۔

و دان انتظامات میں نگالیٹا ہوا ہی تھا کہ موسم بہار کا آغاز ہو گیا۔ لیس بغیرزر کے کسی منصوبہ کا بھی رعمل ہونا ناممکن تھا۔

بیسٹر بہت ہی طویل اور بہت ہی سردتھا۔ کیکن جب وہ آگے کے پڑاؤ پر پہنچا تو وہاں اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں کرتل جوائس 50 ہزار پونڈسونا لیے تفہرے ہوئے تھے۔ لارنس خوش تھا اگر چیہ اس کے چیستے اونٹ کوان لوگوں نے عقبہ سے ثمال کی جانب بھیج ویا تھا۔

سے پیسے لارنس کے بونٹوں پرہلی تھیل گئی۔وہ ہلنی جوان دنوں اس مقام پر شاذ ہی نظر آئی تھی۔ لارنس نے تعویق نہیں کی بلکہ خودا ہے اونٹ کو دوسرے ہیں اونٹوں کے ساتھ سونے سے بھر دیا اور پھر دوبارہ تھلے کی جانب روانہ ہو گیا۔

اس كسفر بعيشه پرخطر بوت - بيه بحى ديهاى تقاجس كاخود بعض كواحهاس تقابر ف اور مخد
کچز كسب زين پر جرطرف مجسلن آگئ تقى - اونؤ ل اور انسانوں كوشال كى اختا كى سرد بواؤں كا
مقابله كرنا پر تا - اونٹ جہال چل نہ كتے وہال بجسل پڑتے - بيضرورى نيس كه بميشه آگے ہى كى طرف
کچسليس - وہ گھند بجر بيں ايك ميل سے زائد نيس بڑھ كئے تقے اور رات آنے ہے قبل ہر مخض زخموں
سے چور چور بوجاتا۔

ایک د فعدلا رنس دلدل ہیں پھنس ہی تو حمیا۔ لیکن اونٹ کے پچھلے پاؤں کو پڑ کر اونٹ ہی کے گئے جا تھا کہ مسلم کے بیا سیجھنے کہ باہر نگل سکا اور اس طرح کی دوسری آفتوں کے سبب باتی لوگوں نے آگے بڑھنے سے اٹکار کر دیا جس کے سبب لارنس کو ایکے رات ہسر کرنے کے لیے کوئی احجمایا من تلاش کرتا پڑا۔ جب اس کا انتظام ہولیا تو وہ شو بک سے جہاں وہ مخم حمیا تھاتی تنہا آگے روانہ ہوگیا۔

اس دوران میں لارنس کے اونٹ میں اپنے مالک سے مانوس ہونے کے ہاوجود برف سے
نفرت کا حساس کا فی ترقی کر چکا تھا۔ بیاس کے لیے بالکل ٹی چیز تھی۔ برف کی نر ماہٹ اور کیلے پن کا
احساس اس کونا گوارگز رتااس لیے کہ یہ چیز اس کے گرم اور دینلے ملک کے لیے بالکل انوکھی تھی۔ بلآخر
جب دوا کیگ گھرے دھارے میں گر پڑ اتو آگے بڑھنے سے انکار کردیا۔

لارنس اگرا سے راستہ پر نہ لگا تا تو اونٹ اور وہ خود دونوں شخر کرمر جاتے اوراس قد رشجاعا نہ آغاز کا انجام اتنامایوس کن اورا کی ہے یاری وید دگاری کی حالت میں ہوتا۔

راستہ نکالنے کی کوشش میں لارنس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں زخی کر لیے اونٹ کوا ٹھا یا حمیا اور کنارے پرلا یا گیا۔

یہاں ایک مزاحت در پیش تھی لینی یہ کداون کو یا اپنی سکت کے آخری نظا کو تھے گیا تھا۔ یہ ایک عجیب بات ہے لیکن اس کی صدافت میں کوئی شہزئیں کداون جب تھک کر آ گے بڑھنے سے انگار کروے تو وہ ای مقام پر کھڑار ہے گا جہاں کدوہ رک گیا ہے اور اس وقت تک کھڑار ہے گا جب تک کہ مرکز گرنہ پڑے کی کوشش ہرگز نہیں کرے گا۔

لارٹس کا اونٹ بھی اگر یہی کرتا تو اسے پیدل سنر کرنا پڑتا اوراس صورت بیس دشواریاں اور لا یادہ اس کی راہ بیس حائل ہوجا تیں۔ یہاں اب وہ پہاڑ کی بین چوٹی پرتھا جس کے ہزاروں فٹ یئچ ہری مجری خوش نما سرز بین تھی اورامن وامان تھا صورت حال قطعاً مایوس کن تھی۔ ڈ حلان کے پنچے ایک چھوٹا ساگاؤں دشید بیقتر بیاایک میل کے فاصلہ پرواقع تھا۔

برف پانی کے دھاروں اور پھلتی ہوئی ڈھلانوں سے نکل جانے کی آخری کوشش کے ارادے ہے کی قدر جلا کرا رنس پھر سوار ہوا۔اوراونٹ کی گردن پرشدت سے بیٹینا شروع کیا اور ای کے ساتھ پوری تو ت سے اس کے بازو پرایڑین لگا کیں۔اونٹ چھوٹے سے ٹیلہ پر چڑھا اور چوٹی سے کو دیزا۔

قبل اس کے کداونٹ اوراس کا سوار ہیہ جان سکیس کد آخر ہو کیا رہا ہے وہ ڈھلانوں پر سے سلے جار ہے تنے ۔بطوراحتجاج چند بارگڑ گڑا کراونٹ نے آخر یجی فیصلہ کرلیا کہ بیتی ہوئی مصیبتوں کے مقابلہ میں سفر کی بہر حال بھی سب ہے آسان صورت ہے۔اس لیے وہ بڑھتا گیا۔

پہاڑی کے نشیب میں اونٹ کا خوط راگا ناہی تھا کہ لارٹس نے زورزور سے چیخنا چا ناشروع کیا تا کروں اور کے خوداونٹ خصہ اور ٹکلیف سے بلبلا تا جا تا تھا کبھی تو وہ پاؤں پاؤں چلا اور کبھی محملتا کیا کی محملتا کیا حتی کہ ایک جنبش اور بیزاری کی آخری سائس لے کروہ اس مقام پر آیا جس سے دہ مانوس تھا ہیا کہ کسی اور یہاں مکانات تھے ہیات خوش آئندتھی۔

دیباتی نگل آئے اور لارٹس کی اس بیسانہ آمد پرانہیں جیرت ہوئی لیکن انہوں نے لارٹس کا خیر مقدم بھی کیا۔ دوسرے دن اگر چہلارٹس کاسفر ٹتم ہو چکا تھا لیکن آرام کے لیے اے موقع کہاں ملکا ہجر ٹیل الن بائے اس سے ملنا جا ہتے تھے اس لیے ایک دفعہ پھروہ عقبہ کی طرف جل پڑا اور وہاں سے اس نے مصراور فلسطین کی جانب پرواز کی۔

جب وہ جرنیل موصوف ہے ملاتو وہ بہت زیادہ فکر مند پائے گئے۔ اتحادی مشرق بیں اقد اس فہیں کر کئے تنے اور اس وقت تک جب تک کہ جب تک کے جرمنی کوتر کی کی تا تید عاصل تھی اتحاد ہوں ک

فتح يالي كامكانات بهت دشوارطلب تقي

جر نیل الن بائے نے بیتمام دافعات لارٹس کو سمجھائے۔ بیا یک جیب منظر تھا ایک طرف معر
کی ساری معروف جنگ فوجوں کے جزل کما نڈنگ افسر ہتے جو ترکوں کے فلاف معرک آرائیوں کے
فرصد دار ہتے۔ مغربی محاذ کے جزنیلوں تک نے جن کی مدوطلب کی تھی لیکن انہیں بھی اس لاؤ بالی شوقین
سپاجی سے یہ بچ چھنے کہ مواہ کوئی چارہ کا رنظر شہ آیا کہ اس بارے میں وہ کیا کرسکتا ہے۔ لارٹس کے لیے
میاں ایک موقع تھا جس کی جانب دہ جھیٹ پڑا۔

جرنتل سے اس نے کہا کہ اے مزید بندوتوں مزید مشین گنوں اور مزید اونوں کی ضرورت ہے۔دولت بھی بلاشبہ چاہیا اور کافی مقدار میں غذا بھی۔

اگر جرنیل الن بائے مغربی محاذ پر دشمن کو دھیان دیئے ہے بازر کھ کتے تو لارنس دوسرے محاذ پراس سے نیٹ لیٹا اوراس طرح اپنا پرانا منصوبہ دربعمل لاسکتا۔ وہ منصوبہ جس کواس نے مبینوں پہلے سوچ رکھاتھا وہ منصوبہ جس کا دوسرے جرنیلوں نے نداق اڑ آیا تھا۔

عفتگو مخضراور صریحی تخمی میکن اس کے اختیام پرلارنس کا مطلب نگل آیا ہے مقصد کی اس نے جرنیل امن بائے سے کامل توثیق حاصل کر لی تنجی اور وہ مقصد ما آن کا فتح کرنا تھا۔

صاف زبان میں اس کا مطلب بیرتھا کہ انگریز سپاہی اگر اپنے مور چہ کوسنجا لے رہیں تو لارنس اپنے بے قاعدہ تو جی دستوں کے ذریعہ پوری مقاوست کا ذمہ دار ہوسکتا ہے۔

اس نی حاصل شده امداد ہے چھولانہ ساکر لارنس عقبہ کی طرف واپس دوڑ پڑا اور عربوں کے درمیان بیرخو خجری مجمیلادی کہ'' جرثیل الن بائے کو ہماری مدد در کارہے اور ہمیں اس بیس در لیٹی نہ کرناچا ہے۔''

## ﴿ بابنبر 9 ﴾

عقبہ کی صدیوں کے بے حسی اب رخصت ہو چکی تھی۔ ریتلے ڈو ھلانوں پر جو وادی عرب سے شروع ہوکر ساطل سمندر تک یکنچتے تھے اب آ وار و گروع بول کے خیموں کے بجائے صاف سقر سے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے جھوٹے کے حارم کھر نظر آتے تھے۔ صدر کھپ کے مغرب بیں ایک طیارہ گاہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ کشتیوں سے اسباب اتار نے کے لیے ایک طرح کی چھوٹی سے گودی بھی بنادی گئی تھی۔

ایک سوئے قریب اگریز سپائی اس بندرگاہ میں رہتے تھے۔جنہیں اسباب ہتھیار بند موٹروں دس پویڈی بیٹر یوں کی حفاظت کے لیے یہاں بجبحوایا گیا تھا۔ اونٹوں کو تیار رکھنے کے لیے دوسرے لوگ تھے۔ ارڈینس ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ مجمی جن کا وقت آغاز بخاوت پر بڑے اجینجے اور جوش کی حالت میں گزراتھا عقبہ آن پہنچے تھے۔

اب ان کا کام کسی قدر آسان ہوگیا تھااس لیے کہ انہیں صرف جدید تنم کی رائنلوں کی مرمت کرنی پڑتی ۔لیکن مجمی ایسا بھی ہوتا کہ بحر مار بندوقیں بھی ان کے ہاتھ پڑجا تیں اور وہ بیشتر کے شقفوں اور درازوں کود کی کے کراحتیا طے سے ان کی مرمت کرتے۔

اور جب مجمی کوئی بندوق نا قائل مرمت خیال کی جاتی تو اس کے بدلے عربی کوشید دار را تفل دیا جا تا کیکن عربی اس کوشیطانی تخذیجه کر لینے سے اٹکار کردیتا اور اپنی ذاتی بندوق طلب کرتا اسلحہ ساز اس کی بے وقوفی پر حیران ہو کر غین کا ایک آ دھ فکڑا کندے یا نلی پر مڑھ دیتے اور واپس کردیتے۔جس کو لے کرعربی بہت خوش ہوتا۔

گودیریا کو جو Negbel-shatar اور عقبہ کے درمیان واقع ہے۔ ہراولی مجھاؤٹی بنایا گیا تھا بیدا کی بہت وسیع میدان تھا جور شطے پھروں کی او ٹجی چٹانوں سے گھر ابوا تھا۔ یہ چٹانیں ڈیون کی چٹانوں کی طرح رکھیں تھیں۔ دلدل کی چوڑی چکل سطح زمین پڑاؤ کے لیے موزوں تھی لیکن برسات میں گاڑیاں مدر پھیوں کے زمین میں پھنس جا تیں۔

اب جب کہ بیہ تھیار بند موٹریں اور ان کی ایندھن گا ڈیاں لا رنس کو اس کے کام میں مدد کے طور پردی گئیں آو اس کی فوجی گارروائیوں میں پھھرعت ہی آئی تھی۔

لیکن سڑک آسان گزار نہتی۔عقبہ سے وادی اہتم تک ساری زمین ٹیلوں سے پٹی ہوئی متحی۔خودوادی کے چھوٹے چھوٹے تنگ درازوں میں سے گاڑیاں رگڑ کھاتی ہوئی گزرتیں اوراس بات کھی۔خودوادی کے چھوٹے تیک درازوں میں سے گاڑیاں رگڑ کھاتی ہوئی گزرتیں اوراس بات کی بڑی احتیاط برتی جاتی کہ کہیں پہیئے چٹاٹوں کے کوٹوں سے نہ کراجا کمیں جواستروں کی طرح تیز متھ

موٹر کے ذریعہ عقبہ سے لارٹس کا پہلاسٹر بجائے خودایک مہم تھا۔ وادی سے مجمح سلامت نگل کراور مسطح قطعات زمین پر بے تھاشا تیز رفتاری سے سٹر کر کے وہ گویریہ کے میدان کے ثالی سرے تک بہا پہنچا۔

جب اس کی نظر Negbel-shtar کی چوٹی اور کاک پی Corkserew کی طرح بل کھاتے ہوئے درو پر پڑی تو اس نے ہتھیار بند موٹروں کے آدمیوں کو اشارے کے ذریعہ او پر ک طرف بتایا ۔ اونٹوں کے لیے بیر سڑک نا قابل گزرتھی۔ اور ان لوگوں نے بھی جونخلتان Siwa کی معمولی اڑائیاں لڑیکے تھاس تم کی کوئی چیز اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔

لارنس نے چٹانوں کی نیٹ بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا'' ہیہ ہو جو ہم کوسر کرنا ہے۔'' چڑھائی شروع ہوئی اور کچھ دیر بعد جو برسوں کے برابرطویل تھی ایک تھکا ہارا ہانچتا ہوا گروہ موٹروں کو چوٹی پر چڑھاسکا انجن کے پورے زور کے باوجودعمو با پیکھٹنے اور ڈھکیلئے کا کام تھا۔وقا فو قا کوئی پہیر پھسل پڑتا رک جاتا یا راستہ کے کونے پرزی کرویے والے تھماؤ کے ساتھ معلق ہوجاتا۔اس

وقت سب کو متحد موکر سانس روک کرزور لگانا پڑتا۔ جس کے بعد آ ہتد آ ہتد کین بیٹنی طور پر گاڑی راستہ پرآ رہتی۔

نشیب ہویا فراز' راستہ بخت دشوار گزار تھا اور جب بھی عقبہ سے ابالل لسان اور مآن کی طرف جانے والی سرز مین پرگز رنا ہوتا تو ای درو کا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔اس کے سواءا گر کوئی راستہ تھا تو اس میں پینکڑ ول میل کا پھیر تھا۔

Negbel- shtar ہونگے تھے۔ کیکن ہردفعہ چوٹی پر کھڑے ہوکرد نیا کے ایک سب سے زیادہ عجیب وغریب منظر کے مشاہدہ کے لیے وقت نکال ہی لیتے۔

میدان کی دوسری جانب میس کے فاصلہ پر فضائے بسیط میں ایک نقطے کے طور پر گوور سے کی چھاؤنی واقع تھی جو پہاڑوں ہے گھری ہوئی تھی۔

وائیں جانب بینا کے پھر لیے بھر پہاڑ تھے اور میدان میں ادھر ادھر بے رہیں ہے وہ چٹا نیں پھیل ہوگی تھیں جنہیں ہا دو ہاران نے ہمدانسام کی عجیب بھیب بھیب شکلوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس بلندی سے دو ایسا معلوم ہوتے گویا ناہموار فرش بندی کر دی گئی ہے۔ راستہ کی تگہداشت نوٹم Totem کی طرح کے مہیب جھے کررہ ہے تھے اباال لسان ہے آگاں جیب ملک میں ہتھیار بندموثروں اورا بندھن گاڑیوں کے بیابتدائی سفر بڑے جان ہوکھوں کے کام تھے اور ڈرائیوروں کواس کا پیدہ تک نہ تھا کہ آئیدہ کیا افتاد پڑے گی۔ خاصی مطح اور تخت مردکوں پر یا تو 50 میل فی گھنڈ کی پیدہ تک نہ تھا کہ آئیدہ کیا افتاد پڑے گی۔ خاصی مطح اور تخت مردکوں پر یا تو 50 میل فی گھنڈ کی رفتار کا مخدوش سفر طے ہوتا یا پھر پہنچ پھسل پڑتے۔ انجنوں سے زبائوں کی آؤوازیں آتی تمیں اور دھر سے تک موثریں رہے میں وہ تیں۔ ہر شخص اتر پڑتا موثروں سے اسہاب اتا را جا تا اور تخت زبین تک لوگڑ اگی چال سے لے جایا جا تا۔ (بعد میں ان پورے قطعات زبین پران تا روں کے جال پھیلا کو نے تھا کردیں سے عال پھیلا دیئے جس کے سب

ز من پر پہیوں کی ضروری گرفت حاصل ہوگئے۔)

کھے عرصہ تک عقبہ ہر چیز کا مرکز بنا رہا۔ ہتھیار بند موثریں آیا جا کرتیں طیارے فرائے مجرتے سروں کے او پراڑا کرتے اونوں کے کاروانوں کی لا متنابی قطاریں ننگ واویوں میں ہے گزر کر آتیں۔ لارنس اور دوسرے انگریز عہدہ دار ان لوگوں کوسیائی بنانے کی اپنی امکانی کوشش میں گلے ہوئے تتے جوانقلاب عرب میں لانے کے لیے رضا کاراندا پی خدمات پیش کررہے تھے۔

انگریزی چھاؤنی کے لوگ بھی خاموش ند رہتے۔مصیبت بیتھی عرب بھی ہرچکتی ہوئی چیز پرنشاندتانے بغیررہ نہیں سکتے بھے حتی کداس وقت بھی جب کہ باور پچی اپنے کام میں لگا ہوا اوھراوھر پھرتار ہتا گوئی گرج وارآ واز کے ساتھ لکل جاتی اور ساتھ ہی ایک جھٹکار سنائی ویتی۔اس طرح کسی نامعلوم نشانہ بازی چاند ماری کوشہرت حاصل ہوتی۔لین باور پٹی اس کو چاند Bull's eye ہرگزنہ کہتا۔

عرب نامانوس چیزوں کو نا پند کرتے ہیں ان چیزوں سے وہ قریب ہوں گے تو اس کی اصلیت معلوم کرنے کے لیے بہو ہودہ انہیں بندوق اصلیت معلوم کرنے کے لیے بہو جمع ہوجا کیں مے لیکن اگر کوئی چیز پھوفاصلے پرواقع ہودہ انہیں بندوق کا نشانہ بنانے کے لیے موزوں نظر آئے گی۔بندوق اٹھالیس کے پھرفائیر کریں گے جس سے کی حد تک ان کے استجاب کو تسکیدن ہوجائے گی۔

وہ لوگ جومر ہوں کا سریج ہاندھ کرچہل قدمی کرتے ان کے لیے کوئی خطرہ نہ تھا لیکن دوایک برقسمت ایسے بھی تھے جواپی عادت سے مجبور ہوکراپی معمولی مجھے دار ہیٹ لگائے باہر لکل آئے یا چہل قدمی کرنے تھے۔

عرب او صرف آپ سر ج سے واقف سے مجھے دار ہیدے کی انہیں کیا خرر اس لیے انہوں نے اس کو بھی معقول نشانہ تصور کرلیا۔ ایک شخص تو اس طرح اپنی جان سے گیا لیکن دوبارہ او گوں کو چھے دار ہید پہننے کی جرات ندہوئی کیونکہ انہیں خوب تنہید ہو چی تھی کہ اڑتی ہوئی گولیاں ان کا خاتر کردیں گی۔ گی۔

لارنس اوراس کے ساتھیوں کا جس سے سابقہ رہتا وہاں کی زندگی کا یجی فقشہ تھا۔ سارے ملک عرب کے لڑنے والوں میں سے 40 سخت بے جگر لڑنے والے اب اس کے ار دچھ تھے۔

جس طرح التین کے سمندر میں بحری قزات موجود رہتے ہیں اس طرح صحرانے بھی خون
کے بیاہے بدمعاش کافی تعداد میں فراہم کردیے تھے جو برخض اور ہر چیز سے لڑنے کے لئے اس وقت
تک آ مادہ تھے جب تک کدلارٹس کی قیادت آئیس حاصل رہتی۔ برخض دوسرے سے زیادہ رَقین اور
چکدار لباس میں نظر آنے اور اپنے اون کے کجادے کو دوسروں سے زیادہ چکدار ساز وسامان سے
سجانے کی کوشش کرتا۔ اور جب وہ اپنے دھاوں پر روانہ ہوتے تو رگوں کا ایک ہنگا مدنظر آتا جس کے
درمیان لارٹس کاسفیرلباس ان سب سے الگ ہوتا۔

ر جرفض کے پاس دودورانعلیں اور عمو ما دودو ر ایوالور تنے۔ برایک کے کندھے پر گولی بارود

ے بحرا ہوا چرئے کا پر تلا لگتا ہوتا اور کر بندیں فخیر ہوتا اور بعضوں کے پاس بتضیاروں کی جوڑیاں

ہوتیں لیخی دوراکفلین دوروالوراوردوفیر سب اونٹ اسٹے تیز رفتاراورمضوط تنے جووہاں میسر آ سکتا

تنے بالکل ای ہم کے جولارٹس کی سواری ہیں رہتے تنے یک لوگ ہیں جن کے ساتھ لارٹس نے انتہا کی

دلیری کے کارنا ہے انجام دیے ہیں اورخصوصاً اس انتظار کے ذیائے ہیں۔

انگریزی محاذ پرلزائیاں نتھوں کے مطابق نہیں انجام پارتی تھیں اور جرٹیل الن بائے دویا تین مہینوں کے لیے لڑائی روک دینے پرمجبور ہو گئے بورپ میں لڑائی شدید تر ہوتی جارتی تھی اور وہاں والے مصرے مک بھی طلب کرنے گئے تھے جس نے جرٹیل الن بائے کو اور بھی کمزور کر دیا تھا اور الن کے لیے اب ضروری ہوگیا تھا کہ قوت سے زیادہ چال بازی کو بروئے کا رائا کیں۔

لزائی کی اس دوسری منزل میں لارنس آئیس ایک بگاندروزگارنظر آیا۔ ریلوے کے شال اور جنوب میں اس کی نقش وحرکت سوسومیل کے فاصلوں پر اس کے بیک وفت جملے کسی جگہ ہتھیار بند موٹروں کی تاخت تو دوسری جگہ پیدل فوج کا دھاوا اور تیسرے مقام پراونوں کے دھاوے لیکن ان

سب پر فوق صرف دویا تین طیا روں ہے مسلسل بمباری۔۔۔ان سب باتوں نے ترکوں کو تیاس آرائیوں میں گم کردیا تھا۔ان کا خیال تھا کہ ریلوے کے شال وجنوب میں لارنس کے ہزاروں آ دمی موجود ہیں درآ ں حالیداس کے پاس صرف چندسوے زائد آ دمی نہ تھے۔

ترکوں نے یہ بھی خیال کیا کہ عرب اور قلسطین سے اور ذائد آدی ان پر جملہ کرنے آرہے ہیں درآ ل حالیہ حقیقت صرف اتنی تھی کہ یہال صرف چند ہی لوگ تھے۔ اس مہم کا انتصار بالکلیہ دعونس جمانے پر تھا قائد ہونے کی حیثیت سے اس پر لازم تھا کہ ترکوں کواس وقت تک تشویش کی حالت میں رکھے جب تک کہ جرنیل الن بائے نئے سرے سے اپنی پلٹنوں کو ترتیب و سے کرایک زبر دست تا خت کے لیے تیار شہوجا کیں۔ بیتا خت ایسی ہوگ جس کے پہلے بی بلہ بیسی یا تو فتح حاصل ہو سے گی یا ساری مہم فرجے ہوجائے گی اوراس کے ساتھ انگریزی سلطنت اورانے دیوں کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔

انتلاب عرب جیسی معمولی چیز پراس وقت اتحاد بول کی قوت کا انتصار تھا اگر ترکول کی قلست سے مشرق کی طرف کا د باؤ ہلکا ہوجاتا تو فرانس کوفو جیس بجوانا ممکن تھا جس کے بعد اتحادی فرانس میں چیش قدی کر سکتے تھے۔

لارٹس بے قراری ہے منصوبے سوچنے لگا ایک دن وہ عقبہ بیں ہوتا تو دوسرے دن ریاوے
کے شالی سرے پر اور تیسرے دن فلسطین میں۔ یہاں وہاں ہر جگہ وہی وہ تھا بھی اس فوج کی کمان کی تو
تھجی اس فوج کی۔ بھی فوج کے سامنے کوئی تجویز بیش کردی اور یقین کرنے لگا کہ ضرور روبعمل لائی
جائے گی۔ یہ سب اس کی مرکزی اسکیم کے گویا اجزائے ترکیبی تقے۔ کی مہینہ پہلے اس نے جدے میں
کہا تھا کہ اس کی منزل مقصود ومشق ہے وہ خوب جھتا تھا کہ شرق کی ساری اڑائی کی کلید اگر ہے تو رمشق
ہاتھا کہ اس لیے دمشق کو فتح ہوجا تا جا ہے تھا اور اشحاد یوں کو جرنیل اس بائے کے تو سط کے سب لارٹس کے
ایک طوفانی فوج کے تیار کر لینے کے خیال پر داؤ تی ہوگیا تھا۔ ہرچیز اس سب سے مقدم فوجی نقل و ترکت
ایک طوفانی فوج کے تیار کر لینے کے خیال پر داؤ تی ہوگیا تھا۔ ہرچیز اس سب سے مقدم فوجی نقل و ترکت

حمله ماہ متبر میں ہونے والا تھا۔ جرنیل الن بائے کی خاص فوج پوشیدہ طور پر ریمبل میں جمع

ہونے والی تھی اور تجویز بیتھی کہ تھم طغے تک وہ زیخون اور تاریکیوں کے جینڈوں بیل چھپی رہے۔ یہ بھی تجویز ہوا تھا کہ جب تک تجاز ریلوے کی گرانی کرتے رہیں اور سرائیسگی بیس بیسوچنے رہیں کہ عرب کا اللہ تاہم کی جائے جو ہزاروں پرانے فیموں پر مشتل ہو۔ ہتھیائی ہوئی متروک الاستعمال بندوقیں دشمن کے مقابل میں ایک تظار میں جمع کروی جا کئیں۔ ہوائی فوج کا بیکام تھا کہ اس علاقہ پر مسلسل پرواز جاری رکھے جس ہے دشمن کے طیاروں کی جا کیں۔ ہوائی فوج کا بیکام تھا کہ اس علاقہ پر مسلسل پرواز جاری رکھے جس ہے دشمن کے طیاروں کی بواز کا سدید بیاب ہوجائے فاص وھاوے کے دن کا بیر پروگرام تھا کہ جو بندوقیں کا م دے کتی ہوں وہ فوراً کولے برسانا شروع کردیں اور سرک کے نشیب وفراز سے ہر کھے مقام ہے در شق فرالیوں اور کئی کے نشیب وفراز سے ہر کھے مقام ہے در شق فرالیوں اور کئی کئی دن کوگر دو غبار کے طوفان ایسا ہوگا جو افوا ج

یہ منصوبے الدرس کے دلی منشاء کے عین مطابق تھے۔ کسی دشمن کو تباہی میں گرفآد کر دیے کا میا کی قدیم طریقہ تھا۔ کی خشاء کے عین مطابق تھے۔ کسی دشمن کو تباہی ہے۔ اگر چہاس سے ایک قش کے ایک بھٹن کام ہے۔ اگر چہاس نے حامی بحر لی تھی کہ اگریزی فوج کی کارروائیوں سے قطع نظر کر کے عین مقررہ وقت پر وہ ان منصوبوں کو بروئے کار لائے گالیکن اس وقت اس کا دھیان کسی اگریز میجر اور ان کی چند ہفتہ لل کی مہمات کی طرف لگا تھا۔

قبوہ کی ایک پیالی پینے کے لیے لڑائی روک دینے کا بہانداب بھی کار فرما تھا اور میجر ندکور نے جب یہ بات ایک کونچ وار قبقیہ کے ساتھ کھی تو اس میں ایک السناک واقعہ یہ پوشید تھا کہ اس قماش کے'' فوجیوں'' کے ساتھ لارنس معینہ وقت رِنقل و ترکت کے وعدے کر دہا تھا۔

اس نے اوپرے دل ہے کہا تو سمی کہ عرب نظام الاوقات کی پابندی کے ساتھ برابر کام کریں سے لیکن دل میں خوب مجھتا تھا کہ عرب کی کئی ہفتوں کی مدت کو پکھٹیں سیجھتے ۔ سنتقبل اللہ کے ہاتھ تھا نہ کدائ غریب کے۔

لارض نے اپنے نے مدوگار (میجر) کوریلوے لائین کے ایک حصہ پرحملہ کرنے کا کام

-はかけりという

برہم بوکروہ اپنے بندو فیوں کی طرف میں معلوم کرنے کے لیے اوٹ آیا کہ کین وہ بھی کی دوسرے کے ماتحت ندہو چکے ہول۔

لیکن سے بات بھی اس کے لیے زیادہ خوش کن نہتی۔ اس نے یو چھا۔ بندوقیں کب روانہ مول گی۔

جواب طا کہ بندوقوں کے لیے ایک موسیا ہوں کے بدرقد کی ضرورت ہے۔

- 7K=x-182 je

ايك سوسياى توبهال موجود بيل-

بى بال مراد مار مار مار اون فيل إلى-

ميجرنے كہا جھے معلوم ب كدامير فيصل اون بيجوار باب-

عرب عبدہ دار نے کہا بیاتو مجھے بھی معلوم ہاور بیمی معلوم ہے کدان اونوں کے کجاوے

نيں ہیں۔

میجر فیصل کے پاس دوڑا گیا جہاں اے ایک اور رکاوٹ سے سامنا کرنا پڑا اس سے کہا عمیا کہ گزشتہ مہینہ 29 دن کا تھا اور آج کہا گیا تاریخ ہے شدو دینے والے بدول کو اس پر یقین ہے کہ گزشتہ مہینہ 30 دن کا تھا اور اس طرح کہلی تاریخ کل ہوگی ۔اس لیے وہ کل تک روانہ ہونے کے لیے تیارٹیس ہیں۔

اب میجر کے مبر کا پیانہ گبرین ہوتا جاتا تھالیکن وہ محض بے بس تھا۔اس کے 14 دن تو محض پر بیٹان خیالی میں ضائع ہو گئے تھے وہ بھی ان بندوتوں کا منتظرر ہاجو کینچی عی نہیں اور بھی ان آ دمیوں کا انتظار کرتا رہا جن کے پاس اونٹ نہ تھے اور ان اونٹوں کی بھی اے آس تھی رہی جو کھاوں سے ضالی

-2

قصة مخضروه ان مختلف اجزاء يعني اونتول كجاول آ دميول اور بندوقول كويجها كرسكا اورحمله كا

تفويض كيااورشريف مكدى فوج كاليك حصة بحى اس كے تحت كرديا۔

میں کوچ کے وفت عربوں کومعلوم ہوا کہ فوج کے لیے کوئی ہراول ہی ٹیس ہے۔ا تفاقی طور پراٹیس ایک ٹیمٹل ممیا جہاں ووسب کے سب جمع ہوگئے۔

میجرنے ان سب کوتو وہیں چھوڑ اور خوداس ملک بیں تجس کے ارادے ہے گئل مجے
اور تین دن تک اس انتظار میں رہے کہ ممکن ہے جرب ان کے پیچھے چلے آئیں لیکن جب عرب آگ خیمیں ہوئے وہ اس کے پیچھے چلے آئیں انتظار میں رہے کہ ممکن ہے جرب ان کے پیچھے چلے آئیں اس میں بیٹے پایا۔ ان عربوں کو جنوب کی طرف سے فیموں کا انتظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں ۔ چونکہ اس فوج کے پاس وہ جنوب کی طرف سے فیموں کا انتظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں ۔ چونکہ اس فوج کے پاس وہ بندوقیں بھی تھیں جو محاذی استعمال کے لیے درکا رقیس اس لیے ان کا انتظار بیٹان کن تھا۔ لیکن آخر کی مرکردگی میں کار میجر نے ان کو آ گے ہڑھنے پر آ مادہ کر بی لیا۔ تقریباً 50 با تا عدہ شریفی ہا ہیوں کی سرکردگی میں بندوقیں آگے برحتی نظر آ گی اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سے حملہ ہونے والا تھا تو میجر نے بندوقیں آگے برحتی نظر آ گی اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سے حملہ ہونے والا تھا تو میجر نے بندوقیں آگے برحتی نظر آ گیں اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جہاں سے حملہ ہونے والا تھا تو میجر نے ان کو آ راستہ کر لینے کی رائے دی۔

کیا ہم اکیلے ہی بغیر بدوؤں کی مدد کاڑیں۔"عرب مہدہ دارنے جب یہ کہا تو اپنے کے پرخود ہی ونگ رہ گیا اس خیال سے کہ فیصل کا افسر اعلیٰ اس مزید تا غیر سے برہم ہوجائے گا۔ پیجر بدوؤں کوکوچ پر آبادہ کرنے کے لیے پیچے دوڑ پڑا۔ نوری (بدو) تو بہی جا بتا تھا۔

اس نے کہا۔'' خوب!اگر آپ آ گے نیس پڑھتے تو میں اپنی اڑائی جاری رکھنے کے لیے آپ سے اونٹ عاریناً لے سکتا ہوں۔میرے پاس پچھآ دی تو ہیں لیکن اونٹ نیس ہیں۔''

میحرصرف اس شرط پر دامنی ہوسکتا تھا کداونٹ دوسر ہے بی دن اس کو واپس ال جا کیں تا کہ اس کا فوجی وستہ بھی آ گے برو دھ سکے۔

"اس کا فوتی دستہ۔" نوری نے جیرت سے کہا۔ بیکوئی اہم بات نیس میں اس فوجی دستہ کو بھی عاریباً لے لیما جا ہتا ہوں۔

وراصل فوجی دے اور اونٹ دونوں ہاتھ سے نکل چکے تھے اور اگر میجر اڑنا بھی چاہتا تو بذات

## ﴿بابنبر10﴾

میجر پرگزرے ہوئے ان واقعات ۔ے کافی تشریح ہوجاتی ہے کدتر کوں کوعر بستان ہے تکال باہر کرنے کی مہم میں لارٹس کو کس قماش کے حربوں سے سابقہ تھا۔ لیکن بایں ہمہ لارٹس نے فوجی صدر مقام میں اپنے منصوبوں پر بحث کرتے وقت اپنے نقط نظر سے کوئی روگر دائی ٹہیں کی۔ بلکہ یہی کہا عمیا کہ میرامنصوبہ یقیناً قابل عمل ہے۔

اس حتی وعدے کے بعداس نے چار پانخ دن اہا ال اسان کے فوجی صدر کمپ اور عقبہ شیل نقل وحمل کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے گز ارے۔ پھراس نے گوڈریا سے جنز کو پرواز کی۔ جہال فیصل ان وعدوں کی توثیق کے لیے تظہر اہوا تھا جواس سے کئے گئے تتھاس کا دوسراسٹر شاہی اونٹ دستہ سے جاملے کے لیے تھا جوفلسطین سے ریگستان کے داستہ عربستان آ رہا تھا۔

شان اون دستہ والوں نے جب بیسنا کہ وہ ملک عرب میں کمی خاص کا م پر بیسیج جارہے بیں تو عہدہ داروں اور سیا ہیوں سیموں میں اس خیال سے کافی جوش پیدا ہوگیا کہ آخر کا راب وہ اس مخص سے ل سیمیں مح جس نے سارے ترکوں کو وحشت زدہ کردیا ہے اور جس کوزئرہ یا مردہ پکڑنے کے لیے ترک 10 ہزار پونڈ کا افعام پیش کر بچکے ہیں۔

مید دسته عقبہ سے پھی بی فاصلہ پر تھا کہ قاصدیہ پیغام لے آیا کہ لارٹس خودان سے ملنے کے لیے آرہا ہے۔ اس لیے مید دستہ و ہیں تغیر کیا۔ لارٹس کا انہوں نے اب تک صرف نام بی سنا تھا لیکن انہوں نے اب تک صرف نام بی سنا تھا لیکن انہوں نے جب اس کی سرگز شتوں کو سنا تو انہیں امید ہوئی کہ وہ کوئی ایسا غیر معمولی انسان ہوگا جس کو مروجہ اصطلاح میں "فروفریڈ" کہا جاسکتا ہے۔

انتظام ہو گیا۔ بیفو جی دسته علی الصباح روانہ ہونے والا تھا۔ میجر بہت جلد بیدار ہوا۔ اس وقت ہرایک پڑاسو تا تھا۔ سات بے تک انتظار کر نے کر ایورایں نے معلوم کی نے کے ایس میں میں

سات بج تك انظاركرنے كے بعداس نے يمعلوم كرنے كے ليے قاصد دوڑا كا تر

معاملہ کیا ہے۔

نو بج جواب وصول ہوا۔

حضور والا!

اب تک ہمیں پکھے ملائیں۔ تا وقیقہ ہم کو ہمارے حصہ کا سونا ندل جائے ہم کو ج نہیں کریں گے وعدوں سے ان کواطمینان ولا یا گیا۔ اس کے بعد بھی تا خیراس وجہ سے ہوئی کہ ان کے پاس کہاوے کافی قعدادیش نہ نتھے۔

جب بیر قضیہ بھی طے ہو گیا تو میجر آخری دفعدان کے کوج کا انتظار کرنے لگا لیکن دوسرا قاصد آیا اور سلام کیا۔

حضوروالا!

میجرنے کہا۔ ہاں!اوراس کے نتظر ہو گئے کہاس دفعہ کیا گل کھلےگا۔ اس نے کہا فتح مندانگریز ہوجے چلے آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب۔

یہ لوگ پھٹے پرانے پاجاموں میں انگریزی فوج سے مانانہیں چاہتے۔ وہ کی حال میں بھی اس وقت تک حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک کہ میجر ما تک کر'چرا کریا مستعار لے کرکافی تعداد میں یاجا ہے فراہم نہ کروے۔

بالآخرانبول نے کوچ کیا۔

اس قصديس اب صرف ايك چيز شريك كرنے ساده جاتى ہے۔ يعنى بيك مملينا كام دبا۔

وہ انظاری میں سے کدایک پہتہ قد آ دی نگامیں زمین پرگاڑھے دونوں ہاتھ آ گے کو باندھ او کول کی قطاروں کے پیچھے ہے آتا نظر آیا۔ کمانڈنگ افسر نے سوار ہوکر سلامی دی۔ سب کے سب اس طرف کھورنے گئے اور مزید کھورا کئے۔ اس کے بعد سر کوشیاں شروع

ہوئیں اور منظی بندھ گئے۔

لوگو! یک کرال ارنس ہیں۔ وہ آپ لوگوں کو بطور ہدایت پھی کہیں گے۔

چند سکینڈ تک لارنس نے اپنی پست آ واز جس ان کو مخاطب کیا۔ اس کی آ واز بحشکل میرونی صفوں تک پی گئی کی اونٹ وستہ والوں سے اس نے کہا آئیس ان اوگوں کے دوش بدوش اڑ نا ہے جوخودان کے ساتھیوں سے کسی قدر مختلف ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو بے خیل اور زودر نج ہیں اور جو واقعی یا مفروضہ یا غیراراوی ابانت پر مشتعل ہوجانے والے ہیں۔ جواڑ ائی کے مناسب طریقوں کو بھی تیس سکتے ممکن ہے غیراراوی ابانت پر مشتعل ہوجانے والے ہیں۔ جواڑ ائی کے مناسب طریقوں کو بھی تیس کتے ممکن ہے وہ اس مقام پر جھی کھیک جات مقام پر جھی کھیک ہوجاں اونٹوں کے دستہ کی مقاومت مضبوط ہواور اس مقام پر چھی کھیک جانس واقعی ان کی مدودر کا رہولیکن بایں ہمدوہ بھی برطانیہ کے دوست ہیں۔ لبذا انہیں جاہے کہ

ان کے ساتھ مکند مراعات ملحوظ رکھیں ای پرلارٹس کی تقریر ختم ہوگئی۔ عبدہ داروں سے بالکل مختصری گفتگو کے بعد لارٹس ای تیزی سے روانہ ہوگیا جس تیزی سے کہ دد آیا تھا۔لوگوں کو بالکل مایوی ہوگئی پی تحض ہرگز ایسانہیں ہوسکتا جوآگ کھا سکتا ہو۔اس رات جب وود ہال پڑاؤڈا لے ہوئے تتھان میں گرم گرم بحث ہوتی رہی۔

ان میں سے بہتوں نے یہی سمجھا کہ انہیں کمی ہناؤٹی سور ماسے ملایا حمیا ہے۔لبذا انگریزی فوج کے بیشتر سپائیوں کی طرح لارنس کا وجود ان لوگوں کے لیے بھی معمہ بنار ہا۔

لارش نے ایک دفعہ پھر اس وقت جب کہ فتم ماہ کے قریب لوگ فوجی کارروا ئیوں میں مصروف تھے اونٹ دستہ کا معائنہ کیا اور اہاال اسان کے مقام پراٹپنے تمام معاونین کی ایک کانفرنس طلب کی۔

اس ملا قات كا نتيجه بيهوا كرشريف مكه كي فوجول ميس برى انديشه ناك بغاوت في سراها يا

بيعربوں كى باہمى بچكانى رقابت كى دوسرى مثال تھى۔

بادشاہ حسین نے جعفر پاشار جملہ کردیا۔ جعفر ایک ہوشیار شامی تھااور اس کواس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب کہ وہ ترکوں کا مددگار تھا۔ لیکن بعد میں شریف کی فوجوں میں اس نے رضا کا راند خد مات پیش کیس اور اس فوج کوکافی طاقتور بنانے میں خاصا کام کر گیا۔

جعفراوراس کے ہم عصر ساتھیوں نے اپنی دست پرداری پیش کردی شیزادہ فیصل نے اپنے

ہاپ کے اس بے وقت جملہ سے پر ہم ہوکران کو چھوڑ دینے سے اٹکار کردیا۔ فیصل اوراس کے ہمائیوں

نے اپنے باپ کے پاس مکہ کو خطوط اور تاریجوائے جس میں جعفر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔

ان خطوں کی عبارت الی تانخ و تدفیجی کہ لارٹس کو اسے مرحم کرتا پڑا لیکن اس پر بھی بوڑ ھے بادشاہ نے

اب جوابات دیئے کہ آئیس اپنے پیغاموں کو تہدیل کرتا پڑا لیکن اس پر بھی بوڑ ھے بادشاہ نے

اس دانعہ کا ایک پہلونو خوش آئند تھا لیکن دوسراالہناک اس لیے کہ فوجیس آخری حملہ کے لیے صف آراء ہونے جیس آخری حملہ کے لیے صف آراء ہونے کے لیے تیار کھڑی تھیں اور بیچملہ وہ تھا جس کے متعلق لارنس نے اطمینان ولایا تھا کہ گھڑی کے کا نوں کی کیا بیندی وفت کے ساتھ ہوگا۔

اس جھڑے کو چکانے کے لیے لارٹس کواپٹی چرب زبانی اور تھندی کو پوری طرح کام ہیں لا نا پڑا۔ بالآخر بدر تے اور فو جیس صرف 32 گھنٹوں کی تا خیرے آگے بڑھیں۔

یہ 36 گھنٹے بڑی قدرو قیت کے تھے اوران کی طافی کرنی تھی کوئ کی ابتدا واپی مشکلات اور خطرات رکھتی تھی Negelshater کی ہولنا کیوں تک چانچنے تک سفر کافی آسانی سے لیکن مدھم رفتارے مطے ہوا۔

کین Negel shtar نے کو یاتی تنہائی گھنٹوں کی مزاحمت پیش کردی۔اگر بید معالمدا تنا ہی ہوتا کداونٹوں اور اونٹنیوں کو پیدل راستوں اور پگٹرنڈ یوں پر سے لایا جائے تو گر پڑ کر بیج وخم کھاتے ہوئے راستہ کے ذریعہ چوٹی تک پہنچنا آسان تھا لیکن لوگوں کے مختلف جزوی معاملات پر بھی توجہ دینی پر تی متمی جن میں آتش کیر مادوں Tenpoundr guns اور تیز مار نے والی بندوتوں کو

Negb کے اوپر باری باری باری کھٹ کرلے جانا اور وقت بے وقت ضدی اونوں کوراستہ پر لگانا بھی شامل تھا۔ جو بین درمیان راہ میں برحم کی حرکت سے الکار کردیتے تھے۔

تمام گاڑیاں کھچا کھی بحری ہوئی تھیں اور پہاڑی بلندی تک پینیخے تک آ دی پہیوں کی سلاخوں کو ہاتھوں سے گھاتے جاتے تا کہ انجوں کی فاتی قوت کے ساتھ ہے انسانی قوت بھی شریک ہوجائے۔وہ پینے ہوجائے۔وہ پینے ہوجائے۔وہ پینے ہوجائے۔وہ پینے ہوجائے۔وہ پینے ہوجائے۔وہ پینے ہوجائے۔

غذا كامستديمى پورى توجه كامختاج تفاراس كيه كه مختلف را بنون كوعلىحده عليحده ركهنا پر تا فوج كم مختلف فرقول كى عندا خاص نوعيتول كى بوتى - انگريزول فرانيسيول عربول معربول اور كور كھول كى غذا كم مختلف مندوق اور كمنے مختلف خفر - غذا بالكل مختلف اجزاء پر مشتمل ہوتى - جرقوم كے افرادا پى اپنى غذا اسينے بى ياس محفوظ ركھے ہوئے نفے -

میجر یک Youngجن کے ذمانقل وحرکت کے انتظام کامشکل کام سونپا گیا تھا اس ملے جلے خاندان کے دوست بلکہ بمنزلہ مال باپ کے تتھے۔اس کے ساتھ انہیں ہے بھی دیکھنا پڑتا کہ موٹروں اور طیاروں کے لیے کافی مقدار میں پٹرول راستہ ہیں موجود ہے یانہیں۔

بیرسب بہت ضروری چیزیں تھیں۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ حملہ آور فوج کی روح رواں تھیں تو یہی چیزیں تھیں۔ پیلے کہنا چاہیے کہ حملہ آور فوج کی روح رواں تھیں تو یہی چیزیں تھیں۔ اباال اسان سے روائلی کے بعد پہلی منزل جنز ہے ارزق 140 میل پڑتا تھا۔ ارزق کی واقع تھی۔ جنز سے بیر بھی استے ہی فاصلہ پر تھا اور بیر سے ارزق 140 میل پڑتا تھا۔ ارزق کی چھاؤٹی وہ چھاؤٹی وہ چھاؤٹی تھی جہاں سے متھرہ طور پر چیش قدمی کی جانے والی تھی۔ نیس جنز بیراور ارزق کو تھائی وہ چھاؤٹی وہ چھاؤٹی وہ چھاؤٹی وہ چھاؤٹی وہ جھاؤٹی وہ جان سے متھرہ وطور پر چیش قدمی کی جانے والی تھی۔ نیس جنر بیرا کو ڈائی تھی جہاں ہے بھی پڑاؤڈائی آومیوں کو خذا مل سکتی ہے اور نہ جانوروں کو چارہ اور اگر کوئی فوج یہاں چندروز کے لیے بھی پڑاؤڈائی رہے تھا سے ساتھ بی کی فذا کھائی پڑے گے۔

اس لیے ان ابتدائی انتظامات پر بھی پوری توجد دینالازی تھا۔ میجر بیگ سے صبر وقحل کی داد دینی چاہیے کہ غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم اونٹ سواروں سے کام لے کروہ بدرقوں کو مقامات معبودہ پر

ﷺ نے کی مشکل ذمدداری سے عہدہ برآ ہو گئے۔ جو مختفر پیاند پر با قاعدہ نوج کی نظل و ترکت کے مماثل علی۔ ان بدرقوں کا مقررہ روزمقررہ مقام پر رہنا ضروری تھا۔ اس میں ناکامی کے معنی بالاً خزموت اور تاہی کے سوااور کچھ نہ تھے۔

کہیں کہیں وقت ضائع ہوگیا تھا جس کی تلافی ضروری تھی۔ میجریک کا ارٹس کی طرح جاوہ جگانا تو ندآتا تا تھا جس کے اثر سے چاند کو آسان سے بٹالیس۔ سیکن ان کی زبان بڑی پرتا ثیرتھی جو ابتداء ہی سے ان تمام خریب بیچاروں کی موجودہ اور آئندہ ممکن الوقوع ہولنا کے مصیبتوں میں زمی اور اظلامی کے ساتھ شریک رہی۔وہ برقسمت جو اس کا اندازہ بھی شدکر سکتے تھے کہ ''لارٹس اعظم'' کی تمنا کیم کی طرح برآری ہیں۔

میجریک کی اس جدو جہد میں بظاہر کوئی عظمت نظر ندآئے گی۔ اور بیدرسد کی فراہمی کامعمولی کام دکھائی دےگا۔ بریں اگر رڈیٹیا کے موجودہ گورز (میجرینگ) سے بید تو چھاجائے کدان کے طویل اور اہم دور میں سب سے زیادہ خوشگوار بات کون می ہے تو اغلب ہے کہ وہ ای زیردست کارنا مدکوچن لیس کے یعنی دمشق پرلارٹس کے آخری ہلد کے لیے دسد کے انتظام کو۔

وادی کے اور بہب اڑنے والی فوجیں برحتی نظر آئی کی اولارنس خور بھی حرک بین آیا و واپنے اون کوچیوڑ چکا تھا اس لیے کہ آخری لڑائی بین تیز رفتاری بہت زیادہ اجمیت رکھتی تھی اور بید و الوائی تھی جس بیس لارنس بید ٹابت کرنا چاہتا کہ خودوہ اور اس کے عرب اپنے قول کو پورا کر سکتے ہیں وہ جھیار بند موٹر بیں بیٹے گیا جس بیس آئندہ کی دنوں تک اس کوسفر کرنا تھا اور کوچ کی جھنڈی بلادی۔

تقریباً دوسال پہلے اس نے شنم ادہ فیصل ہے کہا تھا کہ اس کی منزل مقصود دستن ہے تمام خمنی امروختم ہو بچکے تھے۔ پانچ سوئیل کے مجنونا نددھادے ریل کی پئر یوں کا علانیہ اڑانا اورخمن کی فوٹ میں ہیں جیشہ کا آتا جانا ( وہ بھی اس خدشہ کے باوجود کہ اس میں اے ایک دن اپنی جان ہے ہاتھ دھونا پڑے گا) اور اس کے علاوہ وہ وہ تمام ظلم الشان منصوبے جوآ خرنا کا می پرختم ہوئے۔۔۔سب کے سب ختم ہوئے تھے۔

جرٹیل الن بائے کولارٹس نے کہا تھا کہ جبوہ دریائے جوڈ کی دوسری سے میں کو پی کے لیے تیار ہوجائے تو عرب ترکول کو ٹالی عربتان سے تکال دیں گے۔ لیے تیار ہوجائے تو عرب ترکول کو ٹالی عربتان سے تکال دیں گے۔ ملک شام سے بھی تکال دیں گے۔ اور بالآخر جنگ ہے بھی تکال ہاہر کریں گے۔

ا پنے اقد امات پراس کو پورااعتی و تھا ارزق قدیم سب کے جمع ہونے کا مقام قرار پایا جہاں لوگوں کے لیے تیار رکھا تھا۔ پہال کے لوگوں کے لیے تیار رکھا تھا۔ پہال کے امکان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا بس اس کو مشق فتح کرنا تھا اور فق کے بعد عرب فتح مندوں کی حیثیت سے اپنے ملک پر قابض ہونے والے متھ تو پھر پہائی پر خور کرنے کے ضرورت ہی کیا تھی۔

سیایک جی جمائی اور بہت ہی گلوط تم کی فوج تھی جس کو وہ ارزق لے آیا تھا۔

شریف مکہ کی فوج میں اونٹوں کے 450 دستے تھے جس کے سب اوگ نتخب خاصے تربیت

یافتہ اور تجربہ کا رلزنے والے تھے۔ انہیں میں وہ بندوق باز بھی شامل تھے جن کے پاس و کا رز اور باخ

کس تم کی کلد ارتو پیس تھیں۔ ایک چھوٹی ک تکڑی ان فرانسیں تو پچیوں کی تھی جن کی تجویل میں تیزی

سے سر ہونے والی بندوقیں تھیں اور پھر انگریزی ہتھیار بندموڑیں اور ان کی ایندھن گاڑیاں تھیں۔
مصری اور بندوستاتی اونٹ سواروں کا بھی ایک ایک وستہ تھا اور دوطیارے بھی تھے۔

کل ملاکرایک بزارہ بھی کم آ دی تھے۔ جوڑ کوں کی اس بے بگرفوج ہے لانے جارے تھے جو تعداد میں ان سے دس گئی تھی ترک اب مجھ بچکے تھے کہ آخری تلخ انجام تک انہیں عربوں سے لانا پڑے گا لینی ایک الی لا ائی جس میں رحم وکرم کو وال نہ ہو۔ جو مرتے دم تک لای جائے جس میں بارنے والے کے لیے زندگی موت سے بدتر ہو۔

وهارز ق تك بي محاليكن كوئي حادث بيش ندآيا-

مختلف خیموں میں لارنس گھومتا پھرتا اور ہر چیز سے مطمئن ہو جاتا۔اس نے احکام کی فوری بچا آوری کی اہمیت سب کے ذہن نشین کرا دی تھی۔ ناکامی کے معنی عربوں کی رسوائی کے تھے جن کی

ہا ب سے وہ کا میا بی کا وعدہ کر چکا تھا۔اس کے بیمعنی نتنے کہ ترک عربوں کوایسے پھندے ہیں جکڑ دیں کے جہال سے سوائے موت کے دروازے کے اور کہیں سے رہائی نصیب ندہو سکے گی۔ بیر عربوں کی آخری جنگ آڑادی تھی ۔اس لیے مزاحمتیں جو بھی ہوں ان کے لیے جیتنا ضروری تھا۔

سنبر کی دس تاریخ بھنی دونوں طیارے پڑاؤ کی سرز مین کے اوپر چکر کاٹ رہے تھے جن کو و کچھ کرعرب خوشی ہے واہ واہ کے فعرے لگارہے تھے سمر فی اور جوز بید دوہوا باز تھے جنہوں نے لارنس سے گہا کہ شنرادہ فیصل اغلب ہے کہ کل یہاں پہنچ جائے۔

دوسرے دن کرئل جوائس میجرالسٹر لنگ کے ساتھ آن پہنچے۔ان کا آنا ہی تھا کہ لارٹس نے اگریز عہدہ داروں کی ایک کانفرنس منعقد کی۔اورا پنے منصوبان سے بیان کئے اور آخری وفعہ خطرہ ہے بھی متع ید کردیا۔

اورا نفتاً م پرا تنا کہا کہ۔'' نا کا می ہمارے لیے نا قابل برداشت ہے۔'' اس وقت تک انگریز عہدی داروں کی ہیے جماعت پوری طرح مجھ نہ کی تھی کہ اس کی کا میا بی پر کیا پکھ مخصر نہ تھا۔

دوسرے دن لارنس نے بعض بہت ہی جیب لوگوں سے ملا قات کی اور خفیہ طور پران سے الفتگاو کی مثلاً میرکہ فلاں جگہ لوگ زیادہ تعدادیش رہیں اور فلاں جگہ فلار کھا جائے اور کسی جگہ ڈا کناسنٹ جع رکھے جا ئیس سونا آنہیں دیا گیا اور لارنس کی ہدایتوں کے ساتھ وہ خیر سے نگل کر چیکے سے چلے گئے۔

لارنس نے ان آدمیوں کا استخاب بڑی ہوشیاری سے کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان بیس کا ہرائیک قریب ترین راستہ سے ہو کر ترکوں تک جا پہنچ گا اور اس کے مفروضہ منصوب ترکوں کے ہاتھ تھا۔

دے گا جس کے باعث ترک سرگرم ہوجا کیں گئے۔۔۔۔لیکن غلط سے بیل

سروست وہ چاہتا تھا کہ ساری فوج کواس کے اقد امات سے دلچیسی پیدا ہو۔ دوسرے دن وہ شالی ست میں اور آ گے ہو ہے۔ بیدوہ ملک تھا جو ندعر یوں کا تھا ند ترکوں کا تھا آ گ کے شعلوں میں جل کر نباہ ہو گیا تو انہوں نے فضاء میں بندوتوں کی ہاڑ مارنی شروع کی۔ مرفی کے طیارہ کو بھی پہلے غوطہ میں بری طرح نقصان پہنچ چکا تھا اور وہ بریکار ہو گیا تھا۔ لیکن وہ بہر حال بھے دسلاست زمین پر انر آیا۔ اب لارنس کی ہوائی فوج میں صرف ایک طیارہ ہاتی رہ گیا۔

اس طرف ایک ہوائی جہازتھا جوجرمنوں کا تھا۔ میر بھی ایک انو تھی بات تھی وہ بہت ہی قریب آیا وہ میں معلوم کرنے پر تلا ہوا تھا کہ یہ انہوہ جو نوج سے انتامشا ہداور آوارہ کر دعر بوں کی بھیٹر سے انتا مختلف ہے دراصل ہے کیا؟

وہ دروز بول کے علاقد کی پہاڑ ہوں میں سے گز رعی رب تھے کہ آ مے کے خررسال ساہوں میں ہے

كى كى چى ساكى دى \_ سنے دالوں نے اس سميت ميں بليث كرد يكھا جس طرف ده اشار دكرر ہاتھا۔

لارنس نے درنیس کی۔ اورفور اللکاراحیب جاد۔ اور پیل جاد۔

لارنس کا مقصد بیرتھا کہ کم ہے کم لوگوں کو ہوا باز دیکھ سکے۔لین اس کو لا رنس کی نیز اس کی فوج کے متعقبل کی خوش نصیبی مجھنا چا ہے کہ ان کے دو ہوا باز دل میں سے ایک ہوا باز جواس وقت پر داز کرر ہاتھا اس نا خوا ندہ مہمان کی آ مرکو بھانے گیا۔

جرمن طیارہ جدید فتم کا دونشتوں والا تھا لیکن ہوا باز مرفی پرانی ساخت کے بی۔ ای۔12 کی وضع کے جہازیس پرواز کررہا تھا۔اس کا طیارہ جرمن طیازہ سے بہت زیادہ تیز رقارتھا۔ مرفی نے اس سے زیادہ بلندی تک پرواز کی اورایک جیب ناک خوط دلگا کر جرمن طیارے کے عقبی حصہ برآ گرا۔

'' ایندهن گاڑیوں میں بحر دیا جائے۔اس لائن کواڑا نا بہت ضروری ہے۔ میں خود موٹروں کو لائن تک لے جاؤں گا۔اور بعد میں تم ہے آن طوں گا۔''

بیابک مجنونا ندوهاوا تھا۔اس وقت الارنس کی نظرایک پلی اوراس سے تقریباً دس سل عقب اس اس کے تقریباً دس سل عقب اس ایک انتیان کرتی ۔ ایک ایندهن گاڑی آئٹ گیرروئی اورآئٹ کی براووں سے بجروی گئی۔جس کے احد کرال جوائس کی رفاقت میں الارنس روانہ ہوگیا ۔اس ایندهن گاڑی کے دونوں جانب ہتھیار بند موڑی گوخی گرجتی بڑھی جاری تھیں۔ یہاں ایک شطرہ بیٹھا کہ کوئی نشانداس ایندهن گاڑی میں پڑتا تو ان سب کوئر بفلک بلند یوں تک اڑا دیتا۔

بہرحال ہوا ہے کہ ترکوں کا خطرہ کے لیے تیار ہونا تو کہا' انہیں خبر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہے موٹریں ان کے سر پر جادعمکیں نیتجناً ترک خودہی مفلوب ہوگئے ۔ لارنس پل پر چڑ ھااوروہ مبالغہ آ میز کتبہ پڑھا جوسلطان عبدالحمید کی مدح میں تھا۔

اور پر کہا۔ ہے توسی برای پر لطف۔

ڈیڑ ہو ہو ہو تھ آتش گیرروئی نے اس کتیکومد بل کے بالکل ڈیر کردیا اوراس سے کسی قدر
زاکد مقدار کے ڈراجے المیشن اور لائن کے پچھے حصہ کو بالکل از کاررفتہ کردیا گیا۔احراتو یہ ہور ہا تھا۔اس
طرح آیک بڑا ہی دافر یب جلوس لا رئس کی فوج کے سامنے بلندی پر سے گزر دیا تھا۔اگریز ک فوج کے
بہارڈیرہ کو جاتے تھے وہ جب گزرنے گئے تو اس کری پڑئی فوج نے خوشی سے کرخت ابھے بیس نور
کگانے شروع کئے۔ یہ معلوم ہوتا تھا گویا یہیں پر جنگ کا میدان گرم ہے۔فوج کے سامنے اور آزو بازو
فوجی خبررساں Scouts وقت ہے وقت خطافکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑھے جاتے تھے۔
اب فوجی Scouts وقت ہے وقت خطافکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑھے جاتے تھے۔
اب فوجی Scouts کے متوازی آیک بہت ہی او نچی بلندی سے لے کرفشیب کی پہاڑیوں تک میلوں کبی
ہوگئی اب انہیں شہر کی چک د مک اور دھویں کے بڑے بڑے سنون بلند ہوتے ہوئے ہوئے وائن پرسٹ
ہوگئی اب انہیں شہر کی چک د مک اور دھویں کے بڑے بڑے سنون بلندی ہوتے ہوئے اور اس ریلوے لائن پرسٹ
ہمار شہر تک می تھے وہاں نصب کردیے۔اس تھیب کے وجوہ کو اس نے جمیب وغریب تھر یہ بیار تھریک کے

## ﴿ بابنبر 11 ﴾

ا پنے منصوبہ کی راہ ہے اس ہوائی خطرہ کے دور ہونے کے بعد لارنس کا ارادہ درہ

Derra کی طرف بجانب ثال پیش قدمی کا تھا۔ پہلے اس نے مصریوں اور گورکھوں کو ہتھیار بند

موٹروں کی پشت پنائی کے ساتھ آ مے روانہ کیا وہ درہ Derra اور ممان کے درمیان کی ریلوے لائن کو

اڑادیں تا کہ ترک جوب کی طرف ہے کمک نہ بجوا کیں۔

لیکن قسمت نے اس اقد ام کو بھیب چکر دیا وردی پہنے ہوئے معری اور گور کے جواس ملک میں بالکل اجنبی تنے بغیر کسی رکاوٹ کے لائن تک پہنچ گئے اس لائن کی حفاظت مقامی عربوں کی ایک جماعت کرری تھی جس کے لیے ترکوں کی طرف سے انہیں تخواہ ملتی تھی۔

اگر جمله آور جماعت خودان کے ہم وطنوں پر مشتل ہوتی تو یہ بات بہت آسان تھی کہ ترکوں سے کی قدرز انکسوناوے کران محافظوں کوجمله آوروں ش بدل دیا جائے۔

لیکن موجودہ صورت حال کے تحت عرب نہیں مجھ سکتے تنے کہ رید بجیب فتم کے لڑنے والے آخرا کہاں سے رہے بیں اس لیے انہوں نے ان کو والیس لوٹادیا۔

لارنس بے قراری سے نظام الاوقات کی پابندی پر تلا ہوا تھا۔اس لیے اس اطلاع نے اس کو ایک جبرت انجیز ارادہ کی طرف مائل کردیا۔

اس وقت بیناممکن تھا کہ اونٹ سوار ریلوے لائن تک جا کیں اور پھر مرکزی فوج ہے آ ملیں اب اتناوقت باقی نہیں رہاتھا۔ اس لیے لارنس نے کہا۔

ساتھ ان بدایتوں میں بیان کیا ہے جن سے پوری طرح فاہر بوجاتا ہے کہ بیٹیا "فیکوف" سلمن ا

اس نے لکھا ہے'' فولا دی سلیروالی ریلوے لائن کو تباہ کرنے کا یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی موثر طریقہ ہے۔ ریلوے لائن کے عین وسط راہ میں پٹری کے کسی ورمیانی سلیر کے نیچ ایک سوراخ کھودلو۔

جب وہ بیر چکا تو وہ Derra کود کھنے کے لیے او پر چڑھا۔ فوج اس وقت کمی قد رقریب آگئ تھی لیکن اس کے لیے تو شہر کا نظر آ نامی کافی تھا۔ اس نے آ دمیوں کو بلندی سے پیچا ترنے کا اشارہ کیالیکن اس میں بہت تا خیر ہوگئ تھی۔

وہ دیشن کے اس طیارہ گاہ پر دانت لگائے ہوئے تھے جو سر گرمیوں کا گو یا مرکز تھا دیمن کے نو طیارے گھوستے پھر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی ان بمباروں کے تعاقب میں بہت دیر کردی تھی جو بہت پہلے واپس ہو چکے تھے۔لیکن پہاڑیوں پر سلح فوج کے آ جار معلوم کرنے کے لیے ان کا بیا اقدام بہت ہی بروقت تھا۔ افتی کے مقابل میں ان طیاروں نے لارٹس کے وستہ کی نقل وحرکت کو بھی دیکے لیا

وہ تھلی فضاہے چٹانوں کی پٹاہ گاہوں میں بگھر ناشر دع ہوگئے۔اونٹوں کوختی الامکان وشمن کی نظر سے تخفی رکھنے کی کوشش کی جاتی اور ہر تمکنہ وسیلہ کو بروئے کار لایا جاتا تا کہ دشمن کا نشانہ بننے کا امکان کم سے کم ہوجائے۔

طیارے کو نیخے گر جے 'وادی ہیں اور چوٹی کے اوپر گشت لگار ہے تھے جہاں کہیں کی نقل و ترکت کا رہے تھے جہاں کہیں کی نقل و ترکت کا پینہ ملتاوہ بم گراتے اور پہاڑوں پر شین کنوں سے گولیاں پرساتے۔ ہروفت بلندی اور پہتی میں ان کے جھیئے برابر جاری تھے۔ ایک گھنٹرنگ شہد کی کھیوں کی طرح وہ لارٹس کے آ دمیوں کا زند کے سب ان کے جھیئے برابر جاری تھے۔ ایک گھنٹرنگ شہد کی کھیوں کی طرح وہ لارٹس کے آوروں کے دہوں سے دمیان آوروں کے درمیان آ دھیکا۔

سیجوز کا بی ۔ای۔12 کا طیارہ تھا جو پالکل ست رفتار اور قدیم وضع کا تھا۔لارٹس کی سیڈ شیطانی چڑیا۔''عربوں کو بتانے وکھانے کے لیے تو خوبتھی لیکن دشمن کے مقابلاً 'شیز رفقار اورخوب آراستہ طیاروں کے مقابلہ میں کوئی زیاوہ مغیر زنتھی۔

لارٹس اور اس کے آدی ہے چینی سے تعلقی بائد سے ہوئے تھے جوز نے دیمن کے طیاروں کاطراف ایک چکر لگایا اور اس طرح گویا و وکہدر ہاتھا۔

"مواج تواجھے ہیں۔" اور ساتھ ہی مڑکرایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اور گنجٹا جب وٹمن کے طیاروں کے جھے کا جھااس کے چھے جمیٹ پڑاتو نیچ برخض نے اطمان کی سانس لی۔

جب وونکل محے تو ال رنس اور اس کے آومیوں نے مکنہ بہت طریقہ پر نظم وضیط قائم کرلیا اور اس چھوٹی می فوج کو ایک خطرناک صورت حال سے باہر نکال لائے۔ جب میدان صاف ہو گیا تو لارنس کوفور آخیال آیا کہ جانباز جوز پر کیا گزری ہوگی جوز جب واپس آیا تو وشن کے تین طیارے اس کا تعاقب کے ہوئے شخصہ

چند لحوں تک وہ نہایت جمرت ٹاک مظاہرہ پیش کرتا رہا۔ بینی جھانے دے دے کرکسی گئر گئر اتی ہوئی موڑ بس کی طرح جہاز کی رفتارست کرویتا جس سے محیر العقول طریقوں پروہ ال متیوں برافر وخنہ حملہ آوروں کی معاندانہ توجہ سے نگا جاتا۔ اس نے ایک زمین دوز چکر لگایا اور واد کی بیس ایک تحریری پیغام کھینک سکا۔

یہ بات مجھ شنہیں آتی کہ طیارہ چائے چلاتے کس طرح وہ اس کو تھیٹ سکا ہوگاس نے کصافحا۔

پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ میں نچاتر رہا ہول-

وہ نیچا تر آیا اورا کی تھی پئی چٹان ہے آ کر کرایا وہ بالکل چیئے کے بل لیٹا ہوا تھا اور جب لوگ اس کوشکت جہازے تکالنے کے لیے دوڑ نے وٹمن کے جہاز کیے بعد دیگرے فراتے ہوئے نیچے کی طرف جمع ہوگے اوراس حصہ پٹس کولیوں کی ہوچھاڑ کردی۔ يرانيس كاث وياتحار

ورہ کے طیاروں سے جب وہ خوش متنی سے نگا لکا انواس کا دوسرا اقدام سی الشباب کی طرف تھا۔ میزیب سے نیٹنے کے لیے اس نے پچھونی جھیج دی تھی جو درہ اور فلسطین کی سڑک پرواقع طرف تھا۔ میزیب سے نیٹنے کے لیے اس نے پچھونوج جھیج دی تھی جو درہ اور فلسطین کی سڑک پرواقع تھا۔

حل العباب پرائی نظر کافی تھی۔ لارٹس اب بہت می احتیاط سے قدم بوحار باتھا۔ وہ راستہ طے کرتا اس بہتر مقام پر جا پہنچا جہاں سے چھاؤنی صاف نظر آ سکتی تھی اور سے منظر آ سے چل کراور بہت ہی نمایاں ہوگیا۔

وشمن سے 300 گز کے فاصلہ پر جب اس نے اپنی سپاہ کی مورچہ بندی کردی تو دیکھا کہ مزید کمک ثال کی جانب سے بڑھی چل آتی ہے۔ ان کے ساتھ بندوقیں تھیں مشین تنمیں تھیں اور سینکڑوں کی تعداد میں سپائی تھے۔

الوائی کے متعلق ان دنوں لارنس کا نقط نظر ہے تھا کہ دورائد کیٹی سے جانیں سلامت روسکتی بیں اور جلد بازی خود کئی کے مترادف ہے اس لیے کہ اگر دشمن کی نئی فوجوں کی توجہ ذرا بھی اس طرف مائل ہو جاتی تو وہ نہایت آسانی سے ان کا صفایا کر سکتی تھیں۔لارنس نہایت پراطمینان طریقنہ پراپٹی فوجیں ایک میل بیچھے ہٹا ہے گیا۔

یہ چیچے بٹنے کا سنر کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک دوسراعہدہ داراس ہے آن ملا۔ اور دو اس صورت حال پر گفتگو کرتے رہے۔ 50 میل کے فاصلہ پر درہ کی بہتی ہیں 37 ہزار برافر وختہ ترک موجود تنے اور خوب جانے تنے کہ بیطاقہ'' وشمنوں'' سے پٹاہوا ہے۔ آگے کی طرف ٹو ٹی ہوئی لائن تھی جس کی اب خالا با حفاظت بھی کی جانے گئی تھی۔ چیچے کی طرف ترکوں اور جرمنوں کی تخلوط اور آ زمودہ فوج مخی جو بند دقوں سے لیس تھی۔

جب لارنس کے لوگ چھیے کی طرف پہاڑیوں میں چکر کا نے گھے تو انہیں جرت تھی کہ یہاں مقامی لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں مے بیلوگ پہاڑیوں میں چھیے دیکھ رہے تھے لیکن بعض جوز كريز اكر بابر كلتا اورايك طرف جينتا نظر آيا-

اس نے اپنی اوس ساخت کی بندوق جھکے ہے تھی کر پاہر تکا کی اور کھول کھال کر اسے تیار کر اسے تیار کر اسے تیار کر الی اور اس کود کی کروہ ایندھن گاڑی والے بھی چکر میں تھے جو بھا گئے دوڑتے مدد کے لیے آن پہنچ سے اس کی سانس پھولی ہو گی تھی قصہ اور جوش تھے۔ اس کی سانس پھولی ہو گی تھی قصہ اور جوش سے وہ آ ہے ہے باہر ہور ہاتھا۔

اورجباس نے لکار کر کہنا جا ہاتو ضمد سے اس کی زبان او کھڑا جاتی تھی۔ اس نے کہا

'' میں ان کو بندوق کا نشانہ بناؤں گا۔'' (ایندھن گاڑی پر ہاتھ مارکر۔)انہوں نے ابھی میرا پیچھانہیں چھوڑ اہے۔'' ہوا ہازوں نے اس کی آخری حالت نہیں دیکھی ہوگی اس لیے کہ اس کا بقیہ وقت ترکول کے تعاقب اور چھوٹی سے ایندھن گاڑی کے عقب سے ان پرگولیاں چلانے میں گڑ دا۔

لارنس بھی تخبر انہیں رہا۔اس لیے کروشن کے لوٹ آنے کا امکان تھا اور بیاتا کو گی جانا نہ تھا کدورہ کی ترکی فوج سے ان پر کیاا قما و پڑھے گی لیکن درہ کی طرف بالکل سکوت تھا اور چند دنوں بعد جب اس بستی پر قبضہ ہوگیا تو اس سکوت کی وجہ بجھ بیس آئی۔

ترکول کی اطلاعیں اور پیغامات جو وست یاب ہوئے وہ واقعی بڑے معنکہ خیز تھے۔ان میں سے ایک میں کھھا تھا۔شریف فیصل کے تحت 8 ہزار لوگ بستی پر پڑھ آ رہے ہیں۔

دوسرے میں لکھا تھا زبروست حملہ آور فوجیس برجی آری ہیں۔ لیکن فیصل کے زیر کمان نہیں اس لیے کہ اطلاع کے بموجب وہ 300 میل کے فاصلہ پر ہے۔

جنوب کی طرف جواطلائیں بھیجا گئیں ان سے بھی ان کی بدحوای ظاہر ہوتی تھی۔ کھا تھا۔'' ''ال کی طرف کے اسٹیشنوں اور دسٹق تک تارٹیس بھجوائے جاسکتے۔ ٹیکٹراف کی لائن میں کوئی خرابی پیدا ہوگئے ہے۔

واقعی ٹیکٹراف کی لائن میں بہت بوی خرابی پیدا ہوگئی تھی۔ لارٹس نے حفظ مانقدم کے طور

تك كفالت كرسكا تفا-

اوروس ول كے بعد \_\_\_\_؟

لارنس ہے کہا گیا کہ مرزیب Mezerib پر کیا کارروائی کی گئی تھی۔جس کے بعد لارنس اور دو عہدہ داروں نے ان دولائوں کے اس جنکشن کی جاہیوں میں مزیدا ضافہ کرنا شروع کیا۔

ایندهن گاڑیوں سے انہوں نے ڈاکنامیٹ اور بتیاں لیس اور اونٹوں پرسوار ہوکر لائن کی افران ہوکر لائن کی طرف روانہ ہوگئے۔ موڑیں اتنا قریب سے گزر رہی تھیں جتنا قریب کہ دوان کور کھ سکتے تھے۔ خود لارٹس تو اشیشن پرمھروف رہالیکن اس کا مددگار ریلوے لائن کے نیچے سرتگیں بچھانے لگا۔ لیکن وہ اپنا کا مردگار ایل کے خور کام جاری ندر کھ سکا۔ اس لیے کہ اب اس نے ڈیرہ کی طرف نگاہ اٹھائی تو بستی سے اسے دیل گاڑی آتی تظرآئی۔

اس نے ایک جست نگائی اور پھراس مرزیب کودوڑ اہوا گیا اور بدحوای سے ال رنس سے کہنے

ایکگاڑی اس طرف آربی ہے۔

لارنس نے پلٹ کرکہا۔ طیارہ؟ کوئی حرج نہیں۔ وہ بیس کوئی فقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ونہیں طیارہ نیس۔ "مخاطب نے بے تحاشا گرجدار آ اواز میں کہا۔" ریل گاڑی۔"

ہاں! پھرٹو مشکل ہے ہیں سجھتا ہوں کہ سرگوں کا سلگا دینا ہی بہتر ہے۔ لیکن لارنس نے مجلت نہیں کی اور رفتہ رفتہ اپنے مددگار کے ساتھ بعض سرگوں کواڑا ہی دیا۔ لارنس کا مددگا رنہا یت احتیاط سے سگریٹ ہے بتیاں سلگا تار ہا۔

تھوڑی دیر بعد لارنس کے اطراف کولے آ آ کر گرنے گئے۔ اس لیے کداس میل گاڑی پر ایک جنگی بندوق بھی تھی۔ وہ اپنے اونٹو ل تک جائینچے اور وہاں سے اپنی موٹروں کی طرف بھاگ گئے۔ وجوہ کی بناپر انہوں نے بندوقیس سرکیس اور شان کی آ مد کا ڈھٹرورا پیٹا۔ ایک دوسری تازک صورت حال تو یوں گزرگئی۔

لارنس نے تھم دیا کہ جنوب کی طرف سے ناسب کی لائن کے محافظوں پر تملہ کیا جائے تا کہ پل پرخود کے دھاوے کی طرف ترک متوجہ نہ ہو سکیس ۔ ترک شخم ناک ہو کرفورا جوب کی طرف کو لیاں سر کرتے ہوئے برصے تو شال کی طرف دل ہلا دینے والی کو نج ان کے کا نوں ہے آ کر کارائی۔ لارنس بل تک پینچ چکا تھا۔

یہاں ایک بہت ہی اہم حقیقت کا ذکر ضروری ہے۔ لارنس اس وقت گویا اس مقام پر تھا جس کے متعلق جرٹیل الن بائے سے وعدہ کر چکا تھا کہ ان کا تھم پاتے ہی 19 تاریخ کو ان کی مدو کے لیے تیار رہے گالیکن نہ تو ہیں مقام ہی ٹھیک تھا اور نہ کی نقط نظر سے مناسب حال تھا۔

لارنس کے ساتھی جانتے تھے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچنا جا ہتا ہے۔لیکن انہیں پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ کیسے؟ فوجوں اوران مقاموں کود کیلتے ہوئے تولارنس کی صورت حال قطعاً ہاہوس کن تھی۔

میسی ہے کہ جرنیل ان بائے مغرب میں صرف 100 میل کے فاصلہ پر تنے لیکن لارنس اورا اِن کے درمیان تجاز ریلو ہے کی محافظ دستوں کے علاو وہمی پوری ترکی نوج حاکم تھی۔

لارنس کا الگائیپ ریکتان میں ایک سومیل کے فاصلہ پر تھا اور مرکزی کیپ تقریبا 250 میل دور تھا۔

سیدونوں بھی اس کے لیے بریار تھاس لیے کہ نہ تو اتنا وفت ہی تھا اور نہ وہ وسائل ہی مہیا تھے کہ ان تک پہنچا جا سکے۔

لارنس نے کہا کدالن بائے کی طرف سے پہلی اطلاع مٹنے تک ہمیں اس طرح تغیرے رہنا پڑے گا جس طرح کہ چھالیہ سروتے کے درمیان ہوتی ہے۔

ليكن اس دوران سارى فوج كى پاس غذا "كوله باروداور پېرول ا تنابى موجود تفاجودس ون

ہتھیار بند موڑوں میں بیشے کر تعاقب کرناا ور زینی دستوں پر حملے کرنا بھی لڑائی کا ایک طریقہ ہے لیکن جب بیموٹریں طیاروں کا نشانہ بنے لگیں آتو موڑنشینوں نے ایسامحسوں کیا کدوہ جانوروں کی طرح پھندے ہیں پھنس بچکے ہیں موٹروں پر بھی دویا تمن بم گرے لیکن لارنس کے ڈیا ئیوروں کی خوش نصیبی کہتے یا ترکوں کی غلط نشانہ اندازی کا متیجہ بچھتے ۔اس سے صرف بیہوا کدموڑوں کے بےروغن کے ہوئے حصہ پرصرف چند کھر چیں لگیس اورفلزاتی پوششوں پرصرف چیسطی نشان آئے۔

طیاروں سے نہتے بچانے کے دوران بھی اس نے ایک طیارہ کا خاتمہ کر ہی دیا اس طیارہ نے بہت ہی قریب اور پنچ آنے کی جرات کی لیکن اس کا خمیازہ بھی اس کو بھکٹٹا پڑا کسی موٹر سے ایک گولی انجن کی ٹیکی میں جاگلی اورا یک زبردست آواز کے ساتھ وہ زمین پر آر ہااور دھاکے کے زور سے ٹوٹ یھوٹ کرنتاہ ہوگیا۔

وشمن کے طیاروں کی اس نا گوار مداخلت سے لارٹس کواپٹی ایک تمنایا وآ حمی اوراپٹی ہوائی فوج میں بھی ایک طیار و کے اضافہ کا خیال اس میں پیدا ہوا اس لیے کہ اس وقت اس کی ہوائی فوج میں ایک جوآباز بغیر طیار و کے موجود قدا۔

اس نے اپنی موٹروں کو Umtaiaye سے چلنے کا تھم دیا اور جب وہ پہاڑوں کے نگ راستوں سے گزرنے گلے تو دشمن کے بقیہ طیارے ان کے راستے پر منڈ لانے اور مشین کن سے گولیاں برسانے گلے حتی کہ دوخود ہی اپنے اس مشغلہ سے تھک گئے۔

بعض عربوں نے موٹروں کے ساتھ ساتھ دوڑ نا جاہا لیکن بدشمتی سے ان بیں سے بہت سے مشین گن کی راہ بیں حائل ہو کرموت کا شکار ہو گئے اور اس طرح لارنس سے اپنی ناعاقبت اندیشیانہ وفاواری کاخمیاز ہ آئیس بھکتٹا پڑا۔

پھرائیک دفعہ اپنی خود رائی ہے کام لے کراز رق و کہنے کے انہے ابتدائی منصوبہ کی تھیل کے خیال سے خیال ہے ارنس اس طرف چل پڑا۔ جہاں اس کو تو تع تھی کہ طیارہ کے ذریعہ جرنیل الن بائے کا کوئی پیغام اس کو سلے گادوسری موٹروں کواس نے آگے بڑھ جانے کا تھم دیا۔

# 後12 デール学

کیٹن پیک اور شاہی اونٹ دستہ نے لڑائی بیں اپنامفوض کام پورا کرلیا تھا اور اس کی اطلاع دے کر پھر دوبارہ روانہ ہوگئے تھے ان کی جاہ کاریاں اندھا دھند نہیں ہوتی تھیں۔انہوں نے ڈیرہ اور دشت نے درمیان تخیینا 5 میل کا حصرا پنے لیے فتخب کرلیا تھا اب اس حصہ بیس ریل کی پٹر یاں ٹیکگراف کے تارادرمجا فقت کی چوکیاں جو بھی نظر آیا اس کو ایچھی طرح جاہ کرچھوڑا۔ ترکوں کے لیے شالی سمت سے کہتا رادرمجا فقت کی چوکیاں جو بھی نظر آیا اس کو ایچھی طرح جاہ کرچھوڑا۔ ترکوں کے لیے شالی سمت سے کسک جیجنے بیس میرمزاحمت کا ٹی اثر انداز ہوئی اور لارنس ان کا رروائیوں کا بے صدممنون رہا۔

جب شابی اونٹ دستازرق کی طرف روانہ ہوا تو لا رنس موٹر کے ذریعہ انہیں کے پیچے چل پڑا تا کہ طیاروں کی طرف سے اطمینان کرلیا جائے۔ راستہ میں اسے خیال آیا کہ Umtaiye بھی ہو آٹا چاہئے جہاں گزشتہ دن وشن کا ایک طیارہ دیکھا گیا تھا۔

قبل اسکے کہ ایک فائز بھی سر ہوسکے طیازے مذصرف ہوا میں بلند ہو چکے تھے بلکہ ہتھیار بند موٹروں پر جمپٹ جمپٹ کر حملے کرنے گئے تھے۔ ہتھیار بند موٹروں کے چپوٹے چپوٹے برجوں اور فلز آتی پوششوں پر جب ان کے نشانے پڑتے ٹین کے ڈھولوں کی می آ واز پیدا ہوتی اور ان لوگوں کو جو ان موٹروں کے اندر تھے بیہ آ واز کوئی خوشگوارٹہیں معلوم ہوتی تھی۔

موٹریں آ کے برحیں او پھر ناسب کے مقام پڑھیں جہاں چاردن قبل لارنس ایک بل اڑا چکا تھا۔ لائن پر ترک کام کرر ہے تصاور تباہ کار یول کی مرمت میں گئے ہوئے تقور خند کے عین سرے پرایک ریل گاڑی دھوال اڑا تی کھڑی تھی۔

یہاں سپاہیوں سے مزدوروں کی تقداد زیادہ معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ موٹروں کے آدھکتے
کا متیجہ بیہ ہوا کہ سب کے سب مزدور دیل کی طرف دوڑ گئے اور اپنی پوری رفتارے دیل ہماگ کھڑی
ہوئی معلوم ہوا کہ بیچھڑ ہے بھی مجیب جیرت انگیز اور ساتھ ہی بوی دلچ ہے تھی۔ ترک چلتی ہوئی اورواپس
ہوتی ہوئی ریل گاڑی سے سر تکالے موڑوں پرنشا نہتان رہے تھے۔

موٹروں کی فقل و ترکت بھی اس "آئی گھوڑے" کے لیے بہت تھی۔ لیکن تعاقب کی بھی آخر ایک حدثقی۔ ایک آخری دھا کے کے بعد موٹریں پلٹ پڑیں اور کمپ کی سمت والی ہو کیں۔ اس اہم دن کی کارگز اری پر بیلوگ بہت خوش تھے۔اس لیے کہ ایک طیارہ کی تباہی اور ریل گاڑی کی لڑائی ان کی کامیا بیوں کے "خریط" میں شامل ہو چکی تھیں۔

لارنس کی عدم موجودگی میں یہاں پر دوسرے عہدہ داروں نے یہ تصفیہ کیا کہ ترکوں نے استعام پر رہنا ناممکن کر دیا ہے اوراس بات کا تو کیا امرکان تھا کہ اس دفعہ پھر وہ ڈیرہ استعارے لیے ہوئے ان کے کامل ہیں ڈالنے کے ارادے سے یہاں آن پہنچیں ۔اس لیے وہ ام شراب کی طرف بٹ آئے اور لارنس کی واپسی کا انتظار کرنے گئے۔

ان طیاروں سے بچنے کی مکنہ تفاظتی تدامیر اختیار کی گئی تھیں جودن کی روثنی میں ہروقت عربوں کا کھوج لگانے کے لیے اڑتے پھرتے تھے۔ وو غلدر کھنے کے گڑھوں میں چھپے بیٹھے تھے ۔ آ دمیوں اوراونٹوں کوادھرادھر پھیلا دیا گیا تھااور قسمت پر بھروسہ کئے ہوئے تھے۔

آخر کار 22 کولارنس لوث آیا۔ ازرق بیس وہ قاصدے ملاجس کے ساتھ اس نے فلسطین کی طرف پروازکی اور تین لڑا کا طیاروں کو لیے ہوئے والیس لوث آیا۔

لارنس اور مینول طیار و بازاتر آئے اور پھے کھائی لینے کے خیال ہے وہ بیٹے لیکن انہوں نے

بھشکل کھانا شروع ہی کیا ہوگا کہ پاسپان کی چیخ سنائی دی۔ لارٹس انگریز عہدہ داروں کی جماعت کو جرشل آکن بائے کے اقدام کی خبریں پڑھ کرسنار ہاتھا جس سے ان میں کافی جوش پیدا ہوگیا تھا لیکن چیخ نے ان سب کواپٹی طرف متوجہ کرلیا۔ ترکوں کے دوسراغ رسال جہاز اورا یک دوکشتوں والا جہاز مشرق سے اڑتے چلے آرہے بھے۔

نو داردا پٹانا شند بھول کئے اور طیاروں میں اپنی نشستوں پر آ بیٹھے اور او پراس فرض سے پرداز کی کہ زمین پرلوگوں کے منتشر ہونے تک دشمن کی ہدا قعت کر سکیس۔

طیارہ ہازوں کے اڑنے تک وشن کے طیارے لا رٹس کے مختفر سے دستہ کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ برطانو کی طیارے زمین سے اٹھ دی رہے بتھے کہ انہوں نے ان پر بم پھینچے لیکن ڈوش تھی ہے نشانہ خطا ہو گیا اور قبل اس کے کہ فضائی کڑائی میں وہ اپنے لیے بہتر مقام پیدا کرسکیس وشمن کا دونشستوں والا کڑا کا طیارہ شعلوں کی لیسٹ میں زمین پر آرہا۔

الارنس کے طیارہ ہاز فورا انزیزے اس لیے کہ دیشن کے سراغ رساں طیارے انگریزی
طیاروں کی مسرعت رفقار کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ لارنس کی پر سرت مبارک ہادیوں اور عربوں
کے تیز تیز نعرہ تخسین کے درمیان انہوں نے گھر اپنا کھانا شروع کیالیکن انہیں ابھی شروع نہیں کرنا
چاہیئے تھا کہا جاتا ہے کہ ترکوں نے جب سنا کہ ان کے دوطیاروں کے مقابلے میں اوھر تین طیارے
تھاتو انہیں گھر مقابلہ کی ہمت ہوئی۔ بہر حال وہ جھیٹ آئے اور ساکن جہازوں کے اطراف ان کی
گولیاں گرنے لگیس۔ طیارہ ہاز دوڑ پڑے اور چند جی کھوں بعد لڑائی شروع ہوگئی۔ اس دفعہ ترکوں کا پھر
گولیاں گرنے لگیس۔ طیارہ ہاز دوڑ پڑے اور چند جی کھوں بعد لڑائی شروع ہوگئی۔ اس دفعہ ترکوں کا پھر
ممان کی خاتمہ ہوگیا۔

وہ اب مزید نعرے بھی نہ لگا سکتے تنے اس لیے کدان کے گلے بیٹھ گئے تنے ہے گئے گئے۔ تیزی سے واقع ہونے والے اہم واقعات پر پر جوش بحث کرتے ہوئے طیارہ ہازوں نے پھر کھانا شروع کیا۔

اور یکی بھی بیہ بھر شتہ چند ہفتوں کے روز اندکے بندھے تھے ہوئے پیائش کے کام ش بیتبدیلی بھی ایک ہی جوش دلانے والی۔

ایک طیارہ ہازنے دوسرے ہے کہا ہم کئی ہفتوں ہے اس انتظار میں بیٹے کہ پھھ کھانے کول جائے اور جب ہم یہاں پہنچاتو ناشنہ سے پہلے ہی وو چڑیاں شکار کرلیں۔

لارنس کی ہوائی فوج کی خوش ہونے کی ایک معقول وجہ بھی تھی۔ اس لیے کداگر چاپی ہوائی ا تاختوں سے ترک کوئی واقعی اہم نقصان نہیں پہنچارہ ہے تھے لیکن ان کے مشین گنوں کے مسلسل حملوں میں 5 سے 10 تک آ دی جرروز ہلاک ہورہ ہے تھے اوران غیر تربیت یافتہ دیکی ہاشندوں کے لیے یہ مصیبت ایک نہتی جوخوشی خوشی برواشت کرئی جاسکتے۔ ان کی مدافعت بھی اس وجہ سے نہیں کی جاسکتی تھی کہان چھٹے اور حملہ آ درہونے کے لیے اب تک لارنس کے پاس "شیطانی چرا یون" کی کی تھی۔

عرب گھر جانے کی حد تک پہنچ سے تھے لیکن ان طیاروں کے آسانی کے ساتھ زین پر انز نے ایک بی لحدیث پرواز کرنے اور دشن کو تباہ کردینے ٹس کوئی بات ایک ضرور تھی جس سے انہوں نے سمجھا کہ خداان کی خوش نصیبی پرمسکرار ہاہے اور ہر بات مرضی کے مطابق پوری ہوکردہے گی۔

لارٹس نے اپنے اگریز ساتھیوں کو جرنیل الن ہائے کا ایک اعلان پڑھ کرسٹایا جس میں عمو یا لارٹش اور فیصل کے اب تک کیے ہوئے کام پرشکر گزاری کا اظہار کیا عمیا تھا اس کے ساتھ خود جرنیل موصوف کے دریائے فرات کی دوسری جانب بڑھنے کی ولولہ انگیز خبر بھی درج تھی۔

نظل کا زمانہ ختم ہو چکا تھا اور انگریزی چھاؤنی نے ایسامحسوں کیا کہ اب پھے بنگ کی خریں مجل سنائی ویں گی جس کے باعث ان میں جوش اور بیجان ہیدا ہو سکے گا اور اس پڑمروہ کن احساس سے نجات مل سکے گی کہ لڑائی و نیا میں جمیشہ یوں بی ٹھنی رہنے والی ہے۔

لارنس خودا ہے ہم وطنوں کوان خبروں ہے مطمئن کر چکا تو عربوں کوا ہے اطراف جمع کر کے اس پیغام کا مطلب انہیں سمجھایا۔

اورابتدائی میں جب وہ" تمہاری جانباز فوجوں کے زیردست کارنامہ" کے فقرہ پر پہنچا تو مجت

یں سرت کی آوازیں ہلند ہونے لگیں۔ شورختم ہوا تو انہوں نے بینجرسیٰ کدر ک بہا ہور ہے ہیں۔ جس پراور نعرے بلند ہوئے اور فضا میں ہندوقیں سرکی گئیں۔ بعض تو صلتے سے لکل بھا گے اور وادی کے قریب بھٹی کر چیخ چیخ کر بینٹوش خبریاں دنیا کو سنانے لگھے بیہ ہات کہ کسی نے اس کو سنا بھی یا ٹہیں بالکل غیر متعلق تھی وہ بہت فوش تھے۔

گاؤں اور بستیوں کے نام جب پڑھے جانے گلے تو عرب ایک زبان ہو کر چیم خدا کا قیصل کا اور لا رنس کا شکر ادا کرنے گئے ترکوں کے پنچ فضب کی گرفت ڈھیلی پڑچکی تھی۔صدیوں کی دہشت اور خوف سے دہ اب آزاد ہور ہے تھے۔ فالحمد اللہ۔

اسپے عرب دوستوں میں اعتباد پیدا کر کے لارنس انگریز عہدہ داروں کے پاس لوٹ آیا۔ واقعات کی جوتصویر کشی اس نے یہاں کی وہ کسی قدر مختلف تھی۔اس نے کہا کہ جرنیل الن بائے نے ترکوں کو اس طرح آ گھیرا ہے کہ ان کی پہائی کا جوراستہ ہوگا وہ ماقعینا دریائے فرات کوقطع کرتا ہوا گزرےگا۔

انگریز عہدہ دارایک دوسرے کا مند تکنے لگے۔ان کےاس انداز کود کی کرلارٹس نے سر ہلایا اور کہائی ہاں۔ہم ان کی راہ میں حاکل ہو سکتے ہیں اور پھر کہا۔ چوتنی ترکی فوج بھی و ہیں ہے اور ساتویں اور آٹھوی فوجوں کے بعض جھے بھی و ہیں ہیں۔

اس پر کسی نے بیرائے ظاہر کی کہان فوجوں کا کوئی ایک حصہ بھی اس کی مختفری فوج کو پٹیر کرد کھ دینے کے بلیے کافی ہے اور ساتھ ہی ہی تھی تھ چھا کہ 'آ خرآ پ کرنا کیا چاہتے ہیں۔'' دوسروں کے اظہارا ختلاف کو نظرا نداز کرتے ہوئے لارٹس نے کہا۔ ''بڑھ کرڈیرہ اور دمشق پر قبضہ کرنا کھا ہتا ہوں۔''

اور پھر کہا۔اس اثناء میں ہمیں دمشق کی صفیں بھی توڑ دینی جاہئیں پھراس نے تفصیل سے سمجھایا کہ جرٹیل الن بائے کا دلی منشاء کیا ہے اوراس کے ساتھا پیے منصوبوں کی بھی تو فینج کی۔ پھر کہا کہ وہ والیس ازر تی روانہ ہوگا اور وہاں ہے Handly page طیارہ کے ذریعے دوٹن کی صد تک پیٹرول اور

غذا بجوائے كا نظام كرے كا۔

دوسر عده دارول فے تگاہ اشائی۔ دوئن!!

انبیں اس پریقین ندآتا تھا۔انہوں نے اس ہنڈ لی پی Handly Page طیارہ کا پکھ موجوم ساحال توسنا تھا لیکن انبیں اس کی جسامت کا کوئی اندازہ ندتھا۔

دو پہر کے دفت جبکہ تازہ ترین خبروں پر گر ماگرم بحث ہوری تھی کہ تین طیارے اڑتے ہوئے دیکھے گئے ۔ یا بول کہنا چاہے کہ ان میں ایک تو طیارہ معلوم ہوتا تھا لیکن بقید دو نقطے دکھائی دیتے شخصا ور جب وہ قریب آئے تو آ تکھوں پر ہاتھ کا ساب کر کے نظر جما کرانہیں دیکھا گیا۔

Hndly page کازبردست طیارہ جب صاف دکھائی دینے لگا تو انگریزوں کی میخفری بھاعت بھی اسکود کھے کر جیرت میں آگئی لیکن عربوں کے لیے توبیا لیک مجرو تھا جن میں سے ایک تو پکار اضاخدا کی تتم ایرتو تمام شیطانی چڑیوں کا ہاپ ہے۔

......

LAND THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

﴿ بابنبر13 ﴾

23 ستبرکی مج لارنس پھر آ مے بڑھا۔ اس کی فوج کے حوصلے بڑھے ہوئے ہے اورنقل و حرکت کے لیے رسیاں نزوا رہی تھی۔ گزشتہ دن کی خبریں ان کے دماغوں میں سائی ہوئی محتمیں۔ محتمیں۔ Handly Page طیارہ وعدہ کر گیا تھا کہ مفرخ کے مقام پر ترکوں کونواز نے کے لیے خود میں بم مجرکردان ڈھلے پھر آن موجودہوں گا۔ بینوں ہوابازاو پراڈر ہے خصاور مقابلہ کے لیے کسی کی آ مد کے منتظر تھے۔ ان کی چیش قدمی کوئی بجانب ٹابت کرنے کے لیے فیصل ایک دن قبل بیماں آ پہنچا تھا اور ا

ناسب ادرمفرخ کے درمیان ایک ہوشیار نگہبان جاسوں نے لارٹس سے ملاقات کی اور سرگوشی میں اس سے کہا کہ ترک ڈھے ہوئے بل کی مرمت میں مصروف ہیں۔ اپنے آ دمیوں کوظہر سے رہنے کا تھم وے کر لارٹس اس طرف روانہ ہوگیا۔ ایک بلندی الی آئی جہاں سے بل آسانی سے نظر آسکتا تھا۔ لارٹس نے ہاتھ کے اشار سے دوسر سے عہدہ داروں کو بھی بلالیا کہ دو بھی آسمیں اور قماشہ دیکھیں۔

انجان وشمن سے خوب الم کھرح جیے چھپائے وہ دو گھنٹوں تک پیٹے رہ۔ ترک بوی میزی اور پھرتی سے کام کرر ہے تھے۔ لارنس کے دیکھتے دیکھتے لکڑی کا عارضی بل کھڑا ہوگیا۔ ارنس نے ان کی چا بک دئی پر گفتگو کی اور اس آ سانی سے بل کے تغییر کر لینے کے دوطریقہ پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔

اس نے کہا کام تو خوب کیا۔! چراس نے اپنے چند آ دمی بلائے۔ محافظوں پر گونیاں چلا کمیں۔اور مشین کن چلانے والی زياده مشكلات فيشآ كيس كى-

لكين لارنس خوب موج سجه كرا پنامنصوبه بائده چكا تحاادراس سے روكر دانى اے كوارا نيكى ہ ہتھیار بندموٹریں اس نے واپس مجھوادیں اس لیے کہ آ کے کی سرز مین ان کے لیے موزوں ندتھی۔اور بجائے مدد کے ان کے سدراہ ہونے کا امکان تھا۔ پھراس نے بیخیال ظاہر کیا کہ فلسطین میں طیارے بہت مفید ثابت ہوں گے اس لیے کدوہاں برطرح کی مدودر کارتھی۔طیارے آ کے نکل گئے۔

پرلارٹس نے اپن فوج کو حرکت دی۔ لارٹس کے پاک شریف کمد کے 600 آ دی تھے۔ جن کے متعلق فرض کرایا گیا تھا کہ وہ تربیت یا فتہ ہیں۔اس فوج کے پاس 6 بندوقیں اور 12 مشین تسي تيس وركرز اور باج كسترتم كى بندوتول والي بقاعده عرب تحض تعداد بزهانے كام ك تضاس کے ماسوا تین سواونٹ سواراور گھوڑے سوار بھی تھے جن کے ساتھ غذااور پانی کاراتب نصف مقدار میں موجود تھا۔اس کے بعد کے سفر کے لیے وہ قسمت پر تکید کے ہوئے تھے کہ کیل سے رسد فراہم ہوجائے کی۔ورند مجرانیل بغیررسد کے اُڑ ٹاپڑے گا۔

طلار فرج مشكل ع Umtaiye كي برنكلي بوكى كداك طياره جي ابواوالي اوت آيا اور دو تمن دفعہ چکر کا نے کے بعد ایک پیغام مھینک سکا پیغام کوفوراً اٹھالیا گیا اور تیزی سے لارنس تک

"ر بلوے کی طرف سے سواروں کی زبردست فوج بوی چلی آ رای ہے۔" لارس نے اس کودوبارہ پر حااور صرف ایک بی اجدے کیے پچھش وج میں پر کیا۔ فوج كواشاره كيا كه برحى على \_\_\_ز بروست؟اس كاكيامطلب مينكرون؟ بزارون؟

اس نے اپنے جاسوس بہت آ مے دوڑائے کہ جونمی دشمن نظر آنے لگے آ کراطلاع دیں ناسب اورمفرخ کے درمیان ابتدائی وقت کے چیزے ہوئے ساتھی جونب کی طرف سے آ آ کر ملنے مگے اور فورا بی لارنس نے اپنے آ دی پہاڑ کے دونوں جانب پھیلا دیے اور ان لوگول نے بھا گئے

جرمن جماعت کی بے جگرانہ مقاوست کے باوجود کام کرنے والوں کو مار بھگایا۔ کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے لى كدرميانى شهيرون كآك لكادى اورچندى لحول بنى تركون كانيالى اسر عاس ساسر

اس تباہ کاری کی محیل کے طور پر اس نے لائن کا بھی ایک حصہ تباہ کر دیاا ور پھر Umtaiyeلوث آیا۔

رات کے وقت سرون کے اوپر عربول کو موٹروں کی بھنجھنا ہٹ کی می دھی آ واز سنائی دیے لكى اوررات كى مدهم روشى مين بحارى بحركم بهند لى يتع طيار ه أنيس نظرة يا اور يجهدى ديرنظر سے او جھل شال ست میں ہوا کے ارتعاش کے ساتھ بھد بھد کی آواز کا سلسلہ بندھ گیا۔۔۔۔۔ مفرخ پر بمباری موری تھی۔

اور جب انہوں نے شال کی ست میں و کھناشروع کیاتو پہاڑوں کے عقب میں سرخ روشی ى تىتما بىث نظر آئى \_ مغرخ جل د ہاتھا \_

چھاؤنی والول کی نیندیں اچٹ کیس عرب خوشی ہے کمپ کے اطراف ناج رہے تھے اور لارنس اوراس كے ساتھيوں نے اقد ام كاارادہ كيا\_\_

دُيره اورومثل بيروومقام من جمن كولارنس في كرنا جا بتنا تفا\_1916 و بي يش ومثل كوا پيل منزل مقسود قرار دے چکا تھااور جرنیل الن بائے ہے بھی صاف کیہ چکا تھا کدوہ دمش کو فتح کرے رے گاجاعت کے پیشرورعبدہ دارول کا خیال تھا کراحتیاط سے کام لیما جا ہے لیکن لارٹس کے پاس

ایک دفعہ پھرعمدہ داروں نے جنایا کدوہ ترکول کی پیائی کے راستہ پر ہیں۔ لارٹس نے جواب دیا کہ جب ترک پہا ہو کرادهرے گزری تو وہ ان پر چھایا ادکر بھاگ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن یہ بات اورول کی نظر میں مشتبہ ہی رہی اوروہ یہی کے گئے کہ بھاگ کھڑے ہونے کی صورت بیں اور

ہوئے ترکوں پر کمین گا ہوں سے گولیاں چلانی شروع کیس بعض مزک چٹانوں کے پیچھے گھس آ ۔۔۔
اور اس نے حملہ کا جواب دینے کی کوشش کی ۔لیکن دوسرے ترکوں نے جن کی خوا بمش صرف یہی تھی کہ
سے طرح فرار ہوجا کمیں اس جنگ پسپائی میں اپنی رفتار تیز کر دی اور شال کی ست میں ہوھنے گئے۔
سمجی بھی عرب مواروں کا کوئی گروہ وادی کے کسی موڑ سے لیک کر باہر نگل آتا تیز وٹٹر چینوں کے ساتھ مفرور شمن پر جھیٹ پر تا گرا تا اور بارڈ النا۔ اور پھر پیاڑوں میں واپس لوٹ آتا۔

نگ کھائی مردول سے پٹ گئ تا آ نکہ شورہ پشت ترکول کے لیے مفادمت مشکل ہوگئ اپنی جان بچانے کی کوشش ہیں وہ گولہ ہاروداور مال واسباب سب چھوڑ چلے۔ پہپائی کی بل چل مر پٹ دوڑ میں تبدیل ہوگئی۔

ر کے پہاڑوں سے سر ہونے والی گولیاں کھاتے عرب کے قبائلی باشدوں کے فوفاک دھاوے ہر چہاد طرف سے سبتے تھا قب کرتی ہوئی اگریزی فوج کے خوف سے بدحواس ہو کر جھیٹ کرآ کے فکل جانا جا ہے جے دوہ سڑک جس پر ترک واپس ہور ہے تھے ایک وادی ہیں ہے گزر آلی تھی ۔ سیکی دریا گی گزرگاہ تھی جو صدیوں سے سوکھی پڑی تھی۔ جس پر صرف اوٹوں کے کارواں گزرا کرتے سے ۔ سیکی دریا کی گزرگاہ تھی جو صدیوں سے سوکھی پڑی تھی۔ جس پر صرف اوٹوں کے کارواں گزرا کرتے سے ۔ دونوں بازووں پر محمودی چٹا نین سین تانے کھڑی تھیں ان کے کوئے استے تیز تھے کہ جب پاؤں رکھنے کی کوشش کی جاتی تو ہاتھوں اوریا وی کا ذری ہوجانال زئی تھا۔

وادی کے ایک تک اور بیج وثم کھاتے ہوئے راستہ پرترک ہنگائے گئے۔ یہاں وہ پھیل نہ سکتے تنے ۔گھوڑے آ دئی اونٹ اسباب بندوقیں ۔ وہ ہے آئی اور سہا ہواا نبوہ انہیں ہے مرکب تھا۔ جب ہے تر تنجی سے انہوں نے ثمال کی طرف بھا گنا چاہا تو ہرطرف ہے موت ان پر جھیٹ پڑی پوشیدہ نشانہ ہازوں کی گولیاں انہیں ہے پروائی سے کہتے ہوئے قدموں میں لاڈ التیں۔ بھیڑ سے ادھرادھر جومنتشر ہوجاتے حملہ آور سواروں کے فیخر اور تکواریں ان کا خاتمہ کر دیمتیں اور ان میں سے بعض

جانوروں کی بے ترتیب جھیٹ میں کیل جاتے۔

اور پھرسب سے خوفاک چیز میتی کدآ سان سے ان پرموت برس ری تھی۔طیارہ بازوں کا

کام صرف بیتھا کداس بھاگتی ہوئی فوج کے پر چھ راستہ پر پرداز کرتے ہوے ان پر بم برساتے جا کیں۔

آ خرمیں ہوا باز بھی تھک مجھے کیونکہ بجرقتل وخوں کے یہاں پچھے بھی نہ تھا اپنے کئے اور اپنے ویکھیے سے بیز ار ہوکرانہوں نے وادی کی اس قبل گا وکوچھوڑ دیا۔

و وجائے تھے کہ اس کا نام جنگ آ زمائی نہیں ہے بلکہ بیصرف تی وغارت گری ہے۔ پہپا فوج کے مرکزی حصہ پر لارنس حملہ ہے احتر از کرتا رہا کیونکہ اعلانے طور پر وہ برسر پیکار نہ ہوسکتا تھا لیکن اس نے رات مجھے تک اپنی چھا پہ ہازی برابر جاری رکھی تی کہ تھکا وٹ سے اس کے آ دمیوں کے باتھے اور پاؤں شل ہو گئے۔ وہ تھم کمیا اور خیمہ زن ہوگیا۔

رات بے چینی ہے گزری۔ پہاڑوں سے بجیب بجیب گرید و بکا کی آ وازیں اور بھی بھی دھاکوں کی آ وازیں چلی آتی تھیں۔

میح میں پھروہ اپنے راستہ پر پھل پڑا۔عزالی اور غذرا کی درمیانی چوٹیاں محض بھوٹچکا کر اطاعت قبول کرتی جاتی تھیں یہ بات کردشن کی فوج' ان کی صفوں کوقو ڈکر Derra کے اپنے قریب حملہ آ درہوجائے گی تزکول کے لیے نا قائل یقین تھی۔

جب اسٹیشنوں پر قبضہ ہوتا چاہ کیا تو الارنس لائن پر قبضہ کرتا گیا اس سے دیرہ کے جنوب میں ریل کے ذریعے ترکوں کے حملہ کی نقل وحرکت دک گئی۔

اس نے بعض ترکوں ہے بھی تفتگو کی اور ان سے میہ بات معلوم کر لی کہ جوا طلاعیں ان تک پنجیں وواس امر کا یقین نہ دلاتی تغییں کہ ترکوں کوجن فوجوں سے مقابلہ کرنا ہے ان کی قوت کتنی ہے۔ ایک طلاع میقی کہ صرف ایک ہزار عرب ہیں لیکن دوسری اطلاعوں میں یہی تعداد بڑھ کرکئی ہزار تک پہنچ گئی۔ ان تمام اطلاعوں میں دہشت کا شائبہ پایا جاتا تھا۔

جب وہ پراضطراب پہاڑیوں کی طرف آ ہت، بڑھاتو اے وائش مندی ای میں نظر آئی کہ لائن سے کسی قدرہٹ کر چلا جائے۔وہ مایوس تو نہ تھا لیکن انتہا سے زیادہ مضطرب تھا۔اس کے

ساتھیوں نے اب سمجھا کہ وہ وٹمن کے بین وسط میں ہیں۔ سمبر کی 26 متی لیکن لارنس برطانوی محاذ کی صورت حال سے بالکل بے خبرتھا۔

پہاڑی لڑائی کے نقصانات سے کمزور ہوکر لارنس کی مختفری فوج ہایوی کے عالم بین اپن پڑاؤ کے مقام پر گویا گر پڑی کے لیکن دو تین ہی گھنٹوں کی نیند کے بعدوہ پھراٹھد کھڑے ہوئے اوردن لگانے سے پہلے اپناسٹر شروع کر دیا۔ لارنس کو اس کا خیال تھا کہ مرکزی مرئک سے پچھ ہٹ کر چلنا چاہیے۔
لیکن ساتھ دی فاصلہ اتنار ہے کہ اگر دشمن کی فوج کے بھولے پیستھے رہروئل جا کی تو ان پر جملہ کیا جا سے۔
پٹرخص پر مید بڑا نا ذک وفت تھا۔ وادی کے ایک دو موڑ مڑنے کے بعد وہ بالکل دشمن کے مقابل میں
ترجم بوں پر گولیاں چلائی تھیں صالا نکہ وہ جائے نہ نتھ کہ میرکون لوگ دوست ہی تکلیں گے۔ اس لیے کہ انہوں
نے عربوں پر گولیاں چلائی تھیں صالا نکہ وہ جائے نہ نتھ کہ میرکون لوگ جیں اور اس ملک میں کیا کر رہے
ہیں۔

غذاختم ہوتی جاری تھی اور آ دمیوں اور جانوروں دونوں کے لیے پانی بہت کم رہ گیا تھا۔ میج

کے وقت لارنس اپنی سپاہ کو مقام شخ سعد کی طرف لے گیا جہاں اسے یہ معلوم کر کے دھچکا سالگا کہ
یہاں فوری کاروائی کی ضرورت ہے۔ آ کے دواسٹر یلی ترکی مشین گن ہازوں کی جماعتیں ترتیب سے
کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ ججع بہت مہیب معلوم ہوتا تھا لیکن وہ پلٹ کرا ہے ہتھیا روں سے کام لیما شروع

بھی نہ کرنے پائے تھے کہ لارنس ان کے سر پر جا پہنچا۔ خشم ناک عربوں کی بدھگون جماعت سے وہ
مغلوب ہو گئے۔ لارنس کی لورش اگر اتنی سرعت سے نہ ہوتی تو کامیا بی محض مشتبرتھی۔ اگر ووا پی
بندوقوں سے کام لے بحظے تو لارنس کی بوری سپاہ کو چند ہی کھوں میں بھون کررکھ دیتے۔ لیکن وہ بال بال

﴿ باب نمبر 14 ﴾

اس وقت جنگی صورت حال کے متعلق لارنس کے خیالات جو پھی میں ہوں اس کے لوگوں ے اب براری کی علامتیں خا بر ہونے لگی تھیں۔15 دن سے وہ کویا مسلسل نقل وحرکت کررہے تنے۔رات میں صرف چند محضوں کا آ رام ملنا ورندسارا وقت الانے بھڑنے چھے منے اور لائن کے شال و جنوب میں چھاپے مارتے میں گزرتا۔ غذا کی مقدار بھی دن بدن کم ہو پھلی تھی اور دن بدن ہے ب اطمینانی بردستی جاتی مقی کررفت رفته بوجت بوجت وه کسی جال میں تو نه پیش جا کیں سے فرجی نقل و حركت كى قياوت ميں بلاشبه بيدلارنس كى خوداعتادى كا نتيج تھا كماس كى فوج متحد تقى ورندوه اپنى عادت ك مطابل كيمي كا ينابشاره بانده كر كر حل مع الدوكون كوخيمدزن بوي تعوري عي دير بوني تني كداكي ني ارتا مواطياره ايك پيام كراكياجى كاعث برطرح كاللوط جذبات بدار ہو گئے ۔ ابتدایش تکھا تھا کہ جرنیل برو کے ڈویژن کا مجھ حصہ Remthe کے قریب بی چکا ہے۔ یہ خوش آئند ہات تھی۔ پیغام کے دوسرے جملہ میں لکھا تھا کہ ترکوں کی پسیا فوج کے دو پرے مقام شخ سعد کی طرف لید جانا جا ہے ہیں جن میں سے ایک کی تعداد 4 ہزار اور دوسرے کی تقریباً 2 ہزار ہے ہی خبر کسی خطرہ کا پیدو بی تھی۔ لارنس نے عبلت سے "جنگی "مفتلو" کی مجلس منعقد کی اور فور آپ طے ہو کیا کہ تركوں كى اس زبروست سياہ كے مقابل ميں وہ بالكل بياس ميں -كسى نے كہا كداس مقابله كا متيجہ سوائے" خود کشی" کے اور پھینیں ہوسکتا۔

لارنس نے ایک وفعہ پھراپے آ دمیوں کوآ کے برد ھایا۔لیکن اس دفعہ نظاس کی طرف سے ایک کے دو ہزار ترکوں سے خاکے۔اور ساتھ بی ایک مختصر ٹوگی ان پہاڑیوں کے دہتا نول کو مختصر ٹوگی ان پہاڑیوں کے دہتا نول کو مختصل کے دو ہزار ترکوں سے نیٹا جاسکے۔اور ساتھ بی کا کردست لشکر گزرنے والا تھا۔خیال بیتھا کہ جب

وہ پہاڑیوں میں تتر ہتر ہوجا نمیں تو انہیں ستایا جائے اور بدحواس کیا جائے۔

اس کا تھم تھا کہ تملہ بھی نہ کرو بلکہ صرف بھٹے ہوؤں کوایک ایک کر کے نشا نہ بنائے چلو جب
میڈولی اپنے راستہ پر چل پڑی تو لارنس کا کوچ بھی شروع ہوگیا۔ اب وہ ہرتم کی مزاحت کے لیے تیار
تھا۔ چھوئی دیرگزری تھی کہ نبیٹا ایک چھوٹے ہے دستہ کی آ مد کے آ جاراس کو معلوم ہوئے بیال
فوج کا دستہ تھا جو بغیر کمی تفظم و ترتیب کے آ کے بڑھا چلا آ تا تھا۔ لیکن ایک ہی گھنٹہ کے اندراس کو بھاری
نقصان کے ساتھ منتشر کر دیا جمیا۔ امکانی تیزی ہے آ کے بڑھتا ہوا وہ اس چوٹی پر جا پہنچا جہاں سے
نقاس کی بہتی نظر آ تی تھی۔ بعض مکان دھویں ہے اٹے ہوئے تھے اوراس ہے دومیل آ کے دشن کی وہ
فوج جواس گاؤں پر قابین تھی۔ فاصلے کے دھند کے میں عائب ہوتی نظر آ تی تھی۔

اس گاؤں میں ہے ہوگر کر رہا ہواز ہرہ گداز کام تھا۔ ریکنے والے شیر خوار بچوں ہے لے کر 4 کہ مال کی عمر تک کے بچوں کی کم از کم 5 لاشیں گر دو خبار میں ہوئی تھیں۔ ان میں ہے بہت سول کو برچھوں سے مارا گیا تھا۔ لارنس نے ان کو دیکھا اور پھران بہا ہونے والے ترکوں پر تگاہ ڈائی جو اس سے پچھونا سے مارا گیا تھا۔ لارنس نے ان کو دیکھا اور پھران بہا ہونے والے ترکوں پر تگاہ ڈائی جو اس سے پچھونا صلے پر بھے۔ اس کے دل اور اس کے دیاغ میں غیض و فیضب بو صنا جاتا تھا۔ دھمن سے نظرت کی دیم سے سکتی ہوئی آگ اب شعلے بن کر بھڑک افسنا جا ہتی تھی اپنے گھروں کے قریب عور تین مری پڑئی تھیں۔ جن کے ساتھ ہولانا کے ہوئے با گاہا۔ لارنس نے جب بیدد یکھا تو اس کے ہوئے بند ہوگئے تا کہ وہ بددعا کمی رکی رہیں جو اس کی زبان سے ذکلتا جا ہتی تھیں۔

عرب ان دو تین انگریز ول کے اروگر دجمع ہو گئے جوان قائل رہم لاشوں کی طرف اشارہ کر۔ رہے تھے یہ بنچے اور بیغورتیں ان ہی کے رشتہ وارتھے نفاس انہیں کے ملک کا ایک حصہ تھا۔

م بول نے بھیا تک پر اسرار اور او کچی آ واز دل میں خدا کو پکارنا شروع کیا اور بغیر کمی ارادے کے النے کے اللہ کا اور بغیر کمی ارادے کے الن کے اطراف حلقہ بائد ھے کھڑے ہوگئے ۔ بعض اپنے گھوڑ ول پر سوار ہونے کے لیے پلیٹ پڑے تا کدوشن کے بیچھے جھیٹ سکیس ۔ لارٹس نے خضب آ لووٹندی سے انہیں تھم الیا۔

اس کے بعد ہی بیچھے ہے ایک جگر شگاف بنیت ناک چیخ سائی دی لارٹس اور اس کے اس

ساتھیوں نے بلٹ کر دیکھا۔ اس گاؤں کا پیٹن طلال جو بہترین لڑنے والوں بیں سے تھا گھوڑ اا ٹرٹا ابھی ابھی یہاں آ پہنچا تھا۔ اپنے گاؤں کی جابی کی خبریں اس نے سن لی تھیں۔ جوں بی اس نے اپنے گھوڑے کی ہاگ روکی کپڑوں کا ایک چھوٹا سا بنڈل لڑ کھڑا تا ہوااس کے قدموں پرآ گر ااور جھے نہ مارو کی صدالگا کرآ خری دفعہ کر پڑا اور مرگیا۔

ی سیران در اور در در این اور تفاراس کی آئیسیس آگے کی طرف اس داستہ کوتا ک دی تفیس جن طلال کا چیر وغضب آلوو تفاراس کی آئیسیس آگے کی طرف اس داستہ کوتا ک رہی تفیس جن پر سے ترک گزرد ہے تقے اس نے چھر ویخنا شروع کیا۔

مسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس سے بات کر سکے۔ اس محض کو کیا کہا جاسکتا تھا جس کے چھوٹے سے خوشنا گاؤں کی روزمروکی پرسکون زندگی کا منظر آتی عام کا نظارہ پیش کررہا ہو۔

قبل اس کے کہ اس کوروکا جا سکے۔اس نے اپنے گھوڑ سے کی باگ موڑ دی ایویں گھوڑ سے کے جسم میں پیوست کردیں اور اپنی انتہائی بلند آواز میں جنگ کانعر ولگا تا ہوا پوری سرعت رفخارے وشمن کے چھے جھیٹا۔

لارٹس بجر آ تحصیں بھاڑ کر دیکھتے رہنے کے اور کیا کرسکنا تھا۔اس المناک لیکن ہاو قار منظر نے اس پراوراس کے آس پاس والوں پر گویا جادوسا کر دیا تھاانہوں نے ترکوں کو پلٹتے ہوئے دیکھااور چند بی لمحوں میں طلال ان پر جاگرا۔

ے۔ ایک بجیب سکوت طاری تھا جو کسی تصویر کے سکوت سے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ ترک اس مختص کو دیکے رہے تھے جوتن تنہاان پر حملہ آور ہوا تھا اور اوحرالا رنس اور اس کے سپائی طلال کی آخری مجنونا نہ حرکت کے باعث اب تک مبہوت تھے۔

اس نے اپنی مختفری سیاہ کے تین جھے کے اور بھم دیا کہ "پہاڑوں میں جاؤ ہراس شخص کو ساتھ لے لوجواس مقصد کے لڑنے پرآ مادہ ہو۔ ہر طرف سے ترکوں پرٹوٹ پڑو۔ میرا بھم یہ ہے کہ بس مارتے چلو جھے کی قیدی کی ضرورت ٹییں ہے۔"

خود الرنس بیں جنگ کا جوش پوری شدت پرتھا۔ لیکن غیض و فضب سے مغلوب عربوں کے مقابلہ بیں جنہیں کی ایک ترک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے بیں اپنی جان کی مطلق پر وانہیں رہی مقابلہ بیں جنہیں کی ایک ترک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے بیں اپنی جان کی مطلق پر وانہیں رہی تھی ۔ اس کا غصہ پھر بھی شخنڈ ابنی تھا۔ اس حملہ کا حکم دینے کا مقصد صرف بھی نہیں تھا کہ گزشتہ کی فرو گزشتیں مث جا کیں بلکہ ڈیرہ کے مقام پر اسے ایک ندامت سے دو چار ہونا پڑا تھا۔ جس کو وہ زائل کرنا چاہتا تھا۔ یہاں وہاں ہر جگہ موجود رہا۔ منصوب بائد سے اور ترکوں کو ان کونوں میں دھکیا رہا جہاں موات میں دھکیا تر ہا جہاں موات کے فرار کی اور کوئی صورت رہتی ۔

ترکوں کے پاس اتناوفت نہ تھا کہ لڑائی کے لیے فوج کوتر تیب دے عیس۔ تین طرف نے غم کے مارے انتقام طلب عرب ان پرٹوٹ پڑے۔ پہاڑوں اور چھوٹے چھوٹے کونوں میں آئیس نکا لئے سکے اور مارتے گئے۔

عرب ترکوں کی چھوٹی گھوٹی سے گھیر لیتے۔ ترک بے جگری سے اس وقت تک اڑتے جب تک کہ آخری آ دی اُوراً خری بندوق سر دند ہو جاتی لیکن پھر بھی مالیک عی ان کے ہاتھ آئی۔ وہ ترک بھی جومغلوب ہوکر ہاتھ اٹھا لیتے عفورتم سے بے نصیب رہتے۔

قتل وخون کی اس گرم بازاری میں پیماڑی لوگوں نے بھی اپنا بدلہ خوب لیا۔ چھرے اور ڈنڈے لیے وولڑائی کے حدود کے اطراف منڈلاتے رہتے اور جہاں کوئی تڑک فیج کر ذکائا نظر آتا مجڑوں کے چھتے کی طرح اس پرٹوٹ پڑتے اور ڈنڈوں اور چھروں کی ضریوں سے اس کا خاتمہ کر ویتے۔

وہ اس وقت تک قبل کرتے گئے جب تک کہ را اُقلیمی گرم ہو کر فائز کرنے کے قابل شدر ہیں اور ان کے باز وہمی اُنیس اٹھاتے اٹھاتے شل ہو گئے پھر بھی گولہ باری کے بند ہونے کا کہیں پتہ ندتھا۔

اس تلخ مقابلہ میں جوعرب باقی فتح رہے تھے ہیبت ناک صفول میں یکجا جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو د کیھنے گئے۔لارنس اس کے دو تین انگریز ساتھی اور دوسرے سب لوگوں نے ٹل کرتفاس اور طلال کا بدلہ لے لیا تھا۔

ليكن خوفاك ساعت ابهى بالتي تقى-

امدادی فوج کے دستوں نے آگے کی طرف دشمن کے دسدلانے والے آدمیوں کو تھیرلیا تھا۔ جن میں آسٹر یلی ٹرک اور چھر جرس شائل تھے بیاوگ مقام واردات پراہھی ابھی وارد ہوئے تھے اس لیے اس مہیب میدان کا رزار کو دیکھ کر اگر پچھ پریشان نہ بھی ہوئے ہوں تو جرت زدہ ضرور معلوم ہوتے تھے۔

قیدی ایک جگہ سٹ کے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دم توڑتے دیکھا تھا وہ ان کی قبول اطاعت کی آ وازیں سن مچکے تھے جن کا کوئی کھاظ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سو پنے گلے کدنہ معلوم کس قتم کی موت سے خودانہیں وو چارہونا پڑےگا۔

لارنس کاخون شندار جمیا تھا۔ اس کے جم اور قلب پر افسر دگی ی چھا گئی تھی وخون ہے وہ
پیزار ہو چکا تھا۔ بعض عربوں کی مہیب دھمکیاں اب بھی سنائی دے دہی تھیں لیکن بیلو شتے ہوئے طوفان
کی سندنا ہت کے مشابہ تھیں ۔ ایک فعرے نے انہیں بلٹ کر دیکھنے پر مائل کر دیا۔ لارنس آ کے کی
طرف بھا گا جہاں کوئی عرب خصہ ہے بو بروا تا اس غریب کی لاش کی طرف اشارہ کر دہا تھا جو کی کونہ میں
دو تھوٹی تلواروں سمیت ذمین ہے چٹی پڑی تھی ۔ لارنس کا بھا گنا ہی تھا کر تمام عرب آ کر جھ ہوگئے۔
دو تھوٹی تلواروں سمیت ذمین ہے چٹی پڑی تھی ۔ لارنس کا بھا گنا ہی تھا کر تمام عرب آ کر جھ ہوگئے۔

ا پند مقتول سائتی پرایک نگاہ ڈالی جس کواتے بے درداندطریقہ پر آل کیا گیا تھا چردہ اس طرف لوٹ پڑے جہاں ست آ تھوں والے قیدی سکڑے کھڑے تھے گویا جانور تھے جو ذرج ہو جانے کے منتظر تھے۔

اس مقام پرلارٹس کے وہنچنے تک دوئین قیدیوں کے پر نچے اڑ گئے ۔ان ہاؤ لے عربوں کے گروہ پراس نے ایک نگاہ ڈالی جوقیدیوں کوحلقہ میں گھیرے کھڑا تھا۔ان دوثین قیدیوں کی شکل وصورت يزت اور خرول كے ليے تقبر عدب-

آ ٹھے سوآ دی ایسے فکار ہے تھے جو بھی وسالم اور کام کے قابل تھے۔ان میں کا ہر خض اس کام کی سخیل پر خود کو مائل کرتا جس کی ابتداء لارٹس نے کی تھی۔ بر خض تھک کر چور ہو چکا تھا۔اس لیے ہر سے کام کے لیے بر بردا تا آ مادہ ہوتا رکیکن انہوں نے تہیے کرلیا تھا کہ دہ لارٹس کی میروک کریں گے جہاں کہیں بھی اس کی قیادت انہیں لے جائے۔

تمام پہاڑیاں آتش زوگی کی زوجی تھیں۔اس لیے لارنس دادی ہے باہر بھی نہ نکل سکتا تھا نہ لکانا چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ دہمن کی مرکز کافوج دوسری دادی ہی جس ہو۔اس لیے آگے بڑھنا محض خود کشی کے مترادف تھا۔ ہے احتیاطی اس تمام دلیرانہ کام کا خاتمہ کرسکتی تھی جواس دفت تک انجام کو پہنچایا مسی اتنا

یں سے حالت پنتظرہ اور بھی تکلیف دو ہوگئی تھی اس لیے کدسب میں بیا حساس پیدا ہو چلاتھا کہ دفتے بہت قریب ہے لیکن ایک ہی فاط اقدام آئییں دشمن کے راستہ پر پہنچا دیتا ۔ جس کی محض تعداد کی کمثرت انہیں صفح استی سے منادیتی ۔

رات کی تاریک گرایاں آ ہت آ ہت گرز رکس ۔ خوف کے سب آ رام حرام ہوگیا تھا۔ لیکن علی اصبح مسلسل ایک عرصہ سے کوئی حملہ ند ہونے کے باعث بھی ہوئی طبیعتوں ہیں از سرنو جان ک آگئی۔ لارنس نے اپنی سپاہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تھم ملئے تک ای جگہ جے رہیں اور پھرخو ددوسرے عبدہ داروں کے ساتھ ڈیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگر چہ اس کے مشاہدات بالکل سرسری تھے پھر بھی وہ بھائے گیا کہ کری زبر دست وارکرنے کا وقت یہی ہے۔

چوتنی ترکی فوج جنتی کبی کی رہی تھی سب ڈیرہ کی اطراف جنع ہوگی تھی۔ لارنس کے صرف چند سوآ دمی اس پر بہت کم اثر انداز ہو سکتے تھے۔لیکن اطلامیس سے بھی ٹل رہی تھیں کہ انگریز می رسالہ Remthe کے قریب بیٹنی عمیا ہے۔ بید سالہ جرنیل گری گوری کی سیاہ کا ایک حصد تھااور الارنس کی خوش قشمتی تھی جووہ رسالہ کے توپ خانہ کے کمانڈ نگ افسر تک بیٹی سکا۔ پہمی اس کی نظر پڑی جو ابھی ابھی مر چکے تھے۔ا سکے بعد اس نے وہ تھم دیا جو صرف اس وقت کے لیے موز وں ہوسکتا تھا۔

> سپاٹ اور ہموارآ وازیس اس نے ہاج کس بندوقباز وں سے کہا۔ قید یول کی طرف اپنی بندوقیں پھیرلو۔

عربوں کے آگے بڑھنے تک بندوتوں کی دھائیں دھائیں شروع ہوگئی۔ بندوق بازوں نے اس وقت تک گولیاں چلائیں کدقید یوں میں کی تتم کی جنش وحرکت تک باتی ندرہ کی۔

میتل عام ان غریب بد بختوں کواس سے بھی بدتر انجام سے بچانے کے لیے تھا۔ظلم وستم انقام کی پروروش کرتا ہاس لیے لارنس نے ایسامحوں کیا کساس معاملہ میں اس کاخمیر حق بجانب تھا۔ لارنس کی سرعت عمل پرخود عرب تک جیرت زده تھے۔لیکن انہوں نے اس میں مداخلت کی کوشش نہیں کی۔ایک نامطبوع اور سنگدلانہ منظران کے پیش نظرتھا۔اس کے سامنے لاشوں کا جوانبارتھا اس نے اس کو بے پناہ کراہت سے بحردیا۔ وہ کراہت جہاں تک وہ اپنے عزاد کے باعث پہنچا تھا جو ترکوں سے اس کو تھا۔ اس کو تھن آنے گلی کہ آ دئی کو ایسے سفا کاند کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس کا چیرہ غضبنا ک ساہوگیا۔خوداس کے کیڑول اور عرب اور انگریز ساتھیوں کے کیڑول سے وہشت ناک قل و خون کی ہوآئے گئی۔ نگا ہیں جس طرف پر تیں موت اور مصیبت کے سواء پکھ نظر ندآ تا تھا۔ غاروں اور کھووں میں زخی بے تر تیب گڈیڈ پڑے ہوئے تھے۔اور مطح قطعات پران کی صفیں بچھی ہوئی تھیں۔ زخی یانی کے لیے بلبلاتے جاتے تھے جس کا فراہم کرناز ندوں کے لیے آسان ندتھا طبی اوگ بھی موجود ند تنے جوان کی مدد کر سکیں۔ جو چلنے پھرنے یا کم از کم لنگر اتے چلنے پر قادر تنے ان کے ساتھی ناملائم اور درشت اندازین ان کی طرف متفت ہوتے اور جو بری طرح زخی ہو یکے تھے۔ انہیں فوراز ندگی ہے چھٹکارہ دلا دیاجا تا جس کی تمناوہ اپنی آ تھے وں کے اشاروں سے ظاہر کرتے۔

محل وخون کا بھوت اتر چکاتھا جولوگ پا پیا دہ تھے انہوں نے ان دہشت ناک تو دوں کے اطراف ایک چکرنگایا تا کہ کوئی بلاضرورت تکلیف اٹھا تا زندہ ندر ہے پائے ون کا بقید حصہ لارنس اور

ناكام كوشش كرتة رب-

اندهیرا ہوتے ہی وہ نپاہی ہے گئے کر بھا گئے گئے۔ لارٹس ایک پہلو پر تھا اور نوری ابن سلمان اور ناصر۔۔۔۔ دوخون کے پیاہے مہیب عرب شیخ ۔۔۔ دوسری جانب ان دونوں کے سرگرم چیلے بنظمی میں گرفتار ظالموں (ترکوں) سے اپنا بدلہ لیتے جارہے تئے۔

میں کہیں کہیں علیحد وطور پرترکوں کے چھوٹے چھوٹے جھوٹ اور چیختے چلاتے قبیلہ والوں کے درمیان الزائیاں ہو رہی تھیں۔ ترک پہاڑیوں کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوسے Mania کی طرف بھاگے کیکن وہاں ان کے لیےا کیے دوسرا پھندا تیارتھا۔

لارٹس نے اپنے جال بہت عمد گی ہے بچھار کھے تھے گزشتہ مبینوں کے اس کے وہ پھیرے جب کہ اس نے شالی تعبیلوں سے التھائمیں کی تھیں کہ اس کا حکم ملتے ہی اٹھے کر دشمن پر ٹوٹ پڑیں اب بار آ ور ہور ہے تھے۔ ترک جس طرف بھی ہما گیس موت اور برد باری ہے آئیں مفرند تھا۔

28 عمركوانين ويه عنكال دياكيا-

عربوں کو یا دخھا کہ وہ ترک جنہوں نے تافاس کومٹادیا ہے ڈیرہ میں پناہ گزیں ہیں۔ بیا یک مرکزی بہتی تھی اس مقام ہے بہت ساری سفا کیال بروئے کارلائی جاتی رہی تھیں۔ یہیں پرمینوں پہلے بعض عرب لیڈروں کو بخت جسمانی سزا کیں دی گئی تھیں اور چھانی پرافتکا دیا گیا تھا۔

لیکن اب ترک ان کے رحم و کرم کے نتاج تھے یہ جنگ جنگ کے بجائے چوہے کے شکار سے زیادہ مشابقی ۔ اگر چدال رنس اور اس کے عجلت میں منتخب کئے ہوئے لوگول کوا حکام کی خلاف روزی میں سفا کیوں کے مرتکب ہونے والے ہر عرب پر گولی چلانے والا بھی قاتل ندتھا پھر بھی عربوں پر قابو یا نالارنس کے بس سے باہر ہو کیا تھا۔

وو تین گھنٹوں تک سرکش قبیلہ والوں نے بہتی پراپٹی کن مانی لوٹ کھسوٹ جاری رکھی۔ لارٹس چند جان بازوں کے ساتھ اس تقل عام کی روک تھام میں سعی کر تار ہا۔وہ جب کمی گل میں اپنے آ دمیوں کونشانہ بناتے تو مردوں اورعورتوں کی چینیں دوسری گل سے سنائی دیتیں۔ جوں جوں وہ انگریزی فوج کے قریب ہوتا جا تا انگریزی زبان میں زورز ور سے چیخا جاتا۔ سے بہت ضروری تھا۔اس لیے کہ وہ اوراس کے ساتھی اس بیت کذائی کی حالت میں تھے کہ انگریز سپاہی نا واقفیت کے سبب دشمن جان کران پر گولیاں سرکر سکتے تھے۔

وہ انگریز عہدہ دار کے سامنے جا کر رک گیا جس نے خلکی اور شبہ کی نظرے اس عجیب الہیت انسان کودیکھا جواس کے عہدہ کا احرّ ام کوظار کے بغیراس سے گفتگو کر دہاتھا۔

كياآپى افرىجازى ؟

اس نا گہائی استفسار میں لفظا'' جناب'' کونظرانداز کردیا گیا تھا۔جس سے عہد و دار کوفور آناؤ آ گیا چند کھوں تک اس مختصری بحث کا انجام متوازن حالت میں رہا۔لیکن آخر میں لارنس توپ خانہ کے اس عہد و دار کو یہ یقین دلا سکا کہ لڑائی لڑنے کا بیطر یقنہ کا رفلط ہے جس کی مثال دری کما ہوں تک ہے بیں مل سکتی پھر بھی توپ خانہ کی عصنا ضرورت ہے۔

لارنس کی نظر کے سامنے ہی توپ خاندروانہ ہوگیا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد ہاڑ پر ہاڑ ماری جانے گلی۔ توپ خانہ پرافتدار پانالارنس کے نزدیک کوئی جیت نتھی۔اب وہ اس منزل پرتھا جہاں پہنچ کروہ جنگ ہے اکتا ساگیا تھا۔ ووان تمام سفا کیوں ہے بھی اکتا گیا تھا جنہیں وہ اب تک دیکھے چکا تھا ووییزار ہوگیا تھااس لیے کہاس کووہ بریکاراور ہولنا ک تباہی کے سوا کچھٹیں مجھتا تھا۔

اپنے لوگوں کے مختصر سے گروہ کو پھر حرکت ہیں لانے کے لیے وہ پلٹ پڑا۔اس نے اپنے ہم عصر عہدہ داروں سے کوئی گفتگونیس کی اور تھوڑی ہی دیر ہیں وہ ڈیرہ کی ۔ جانب بڑھے جارہے تھے پہاڑوں کے جرگے اب'' باڑ پر پیٹھنا'' چھوڑ چکے تھے۔عرب ترکوں کو بھگاتے جاتے تھے اور ہروہ شخص جوکی حال ہیں بھی لڑسکیا تھا اپنے قابل ففرت دہمن کی تناہی ہیں ہاتھ بٹار ہاتھا۔

کمیں کہیں انگریز سواروں کا رسالہ بھی مصروف عمل نظر آتا۔ عرب ان فوجوں سے جالے اور Derra قتل وخون کا آخری ا کھاڑا ہن گیا۔ بہت دور سے اسپی تؤپ خاند کے لوگوں نے وغمن کے مرکزی حصہ پرموت کی ہارٹی شروع کردی۔ون کے بقیہ حصہ بیس ترک اپنے اٹس انجام سے بہتے کی

ان شور مچاتے عربوں کے زودیک ڈیرہ کی بہتی پانچ سوسال کی ہے جی اور لوٹ تھے وٹ کی بازگار تھی ۔ بادگار تھی ۔ اس لیے وہ اس کی تہائی کا تہیہ کئے ہوئے تھے اور زندہ لوگوں اور بے جان گھروں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینا جا جے تھے۔

آ خر کار لارنس نے نظم وضبط قائم کرلیا۔ عربوں کے نزد یک قبل کرنا اور لوٹنا دونوں مساوی حیثیت رکھتے تھے لیکن اس کی سزاء بھی موت تھی ان عربوں کوٹل کرنے والے ان کے شخ ہوتے۔

لارٹس دویا تین برطانوی عبدہ دارول کے ساتھ جواس کے اردگر دجمع ہو گئے بتے جرٹیل برد مد کا منظر تھا۔

جب جرنیل برو آپنچ تو تعلقات کشید ہو گئے یہاں پہنچ کر انہوں نے وہ ہات خود اپنی آ تھوں سے دیکھی جس کی خبرانیس ان کے پیش روما فظ دستوں نے دی تھی لیتن میر کیوں کی کمڑت کے سب بستی مخدوش حالت میں تھی۔

اس موقع پر لارنس اور جرنیل برویس بزی تندو تیز گفتگو ہوئی جرنیل نے جو پکھے دیکھا اس سے انہیں بڑی گھن آئی اور بڑاصد مہ ہواخونی عربول کی زیاد تیوں پر انہوں نے لارنس کو درشت لہجہ میں جھڑ کا اور ملامت کی۔

لارض فے رو کے پن سے بات کا نتے ہوئے کہا۔

بہتی میں بیشتر عرب جوم برے ہیں وہ میرے ہی باتھے تال ہوئے ہیں پہاڑی باشندے یہاں سب سے پہلے تھے تھے تیل عام میرے ہی روکنے پردک کا۔

اس کا متیجہ سیہ ہوا کہ ان دونوں ہیں ایک دوسرے کی نسبت زیادہ مخلصاندر بھان پیدا ہوگیا۔ اوراسی وقت جرنیل برواوران کے اشاف نے ال جل کر پکھ دیر کے لیے اس سے بات چیت کی اگر چہ اب بھی اگھریز عہدہ داروں کی اس چھوٹی سی مجیب جماعت اور زیروست لارنس پر۔۔جس کا نام اب فلسطینی سیاہ میں ضرب المثل ہو چکا تھا۔۔انہیں اچنجا اور کسی قدر جیرت ضرور تھی۔

شریف مکہ کی فوجیس انگریزی اور ہندوستانی سیا ہیوں کے نزدیک ایک نئی چیز تھیں۔ یا قاعد و

د سے متحد اور منتظم ہوکر جب منظر عام پرآتے تو واقعی ایک فوج معلوم ہوتے اور لڑائی کی طرف ذہن منتقل کرتے لیکن انہیں کے ایک جانب عرب اور شریفی فوتی ایک بھیزمعلوم ہوتے۔

16 16 ون تک پی وضع قطع اورصفائی پر بغیر کمی هم کا دھیان دیے وہ برابر سواری کرتے سوتے اور لاتے رہے بھے ان بی ہے بہت سارے تو خون اور پسینے بی سرے بیر تک شرابور ہو بھی سے ۔ زخیوں کی مرحم پئی بیل اور بالون بیس نی ہوئی دھیوں ہے ہوئی تھی جوان کے زخموں کا ایک جزو بن بھی تھی اور مدلل ہوتی ہوئی جلد پڑتی اور مضبوطی ہے جے گئیں تھیں۔ ہرشا کت چزے وہ عاری تھے اور سرے پاؤں تک گردو غبارے ائے ہوئے تھے۔ گویا نہ تر اشیدہ انسانیت کے میلے کہلے بنڈل تھے۔ اور سرے پاؤں تک گردو غبارے ائے ہوئے تھے۔ گویا نہ تر اشیدہ انسانیت کے میلے کہلے بنڈل تھے۔ بیاب اور شائد ہی وشی انداز ندگی ہر کر رہے تھے اور اب بھی وشی بی نظر آتے تھے۔ عربوں کے با قاعدہ فوجی دیتے شال بیس دھن کی طرف بردھ بھے تھے۔ لارنس بھی وشی کی طرف بردھ کے بیاد کر سے کا مدہ کو بی وست کے بیر دکر کے بعض اور بردھ بھے تھے۔ لارنس بھی وشی کی طرف بردھا۔

' سمتر کی 29 تقی انگریزی سپاہ تیزی ہے دمشق کی طرف بڑھی چلی جاتی تھی اس لیے لارنس کو بھی عجلتے تھی۔

اس کے اب چند ہی نصب العین ایسے باتی تھے جن کی تحیل ہوناتھی کیکن ایک چیز جووہ جاہتا تھا بیتھی کہ وہ عرب جوعر بستان کوتر کول کے جوئے ہے آزاد کرنے کے بطور خاص ذرار تھے سب تے پہلے ومشق میں داخل ہوں۔

عربی جینڈاسب سے پہلے ٹاؤن ہال پرلہرا تا نظر آیا۔ یہ تفاعدہ عرب افواج اور انگریزی اور آسٹریلیائی فوجوں میں دشق مختیخے کے لیے مسابقت ہونے لگی جو بظا ہر بے مقصد معلوم ہوتی تھی۔ لیکن لارٹس کے عزم کے پیچھے بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ اگر عرب دشق کو پہلے پہنچ جاتے تو بیاس کی مہم کی آخری نتح ہوتی جس سے تاریخ میں ایک نے دور کی مہر شہت ہوجا تی لیعن ہے کہ عربتان کوعربوں ہی نے آزاد کرایا۔ کرناؤن ہال پہنچاتو آسٹریلی روشن گھر کے بعض لوگ ٹھلتے نظر آئے اس نے ہال کے اوپر جو نگاہ دوڑ اگی تو کوئی چیز اے ایک نظر آئی جس نے اس میں ایک مجیب جذبہ کو ہیدار کردیا وہ سششدر رہ گیا۔ بیہ جیرانی اس لیے تھی کداس جذبہ کو دوبارہ محسوس کرنے کی اسے تو تع نہتی۔

عربوں کا حجنڈا ٹاؤن ہال پراہرار ہاتھااور جب وہ اندر کیا تو معلوم ہوا کہ حالات وراصل وہ نہیں ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں۔

عبدالقادراوراس کا بھائی بیدوعرب نتے جنبوں نے بمیشہ ترکنوں کی جمایت کی تھی اورا پی جاسوی اور دروغ بیانی سے لارنس کے کام ش<u>ی کووڑ ہے</u>ا ٹکاتے آئے تئے ۔اب آئیس بیجرات ہوئی کدوشق پر قابض ہوجا کیں اور''اقوام عرب کے نام پر''اپٹی گورنری کا اعلان کردیں۔

لارنس بغیر کسی تامل کے ان کے دفتر میں تھس پڑا اور ہال کے باہر لا کر ان وونوں غداروں اور ان کی جمایت کرنے والوں کو بائد ہے کرصح معنی میں گھر بنائے اور خود اپنے مختصر سے باڈی گارڈ کے کھلے ہوئے رائنلوں اور روالوروں کے ساتے میں انہیں فوراً وہاں سے بٹا لے گیا۔

باہر جو جھے کھڑا تھا اس کار جھان بھی کسی قدر فیر بیٹنی اور مشتبہ تھا۔ عبدالقاور پہلے ہی اس ہات ک تشهیر کرچکا تھا کہ عربوں نے مشق کو فتح کر لیا ہے اور خود اسکی ہزیت قطعی اور بیٹنی ہے یہ ایک خطرناک وفت تھا۔ لیکن لا دنس نے بھی کوئی غلطی نہیں کی چند دھا کوں نے چوک کو بالکل صاف کر دیا تھا لارنس نے باج کس اور ورکز بندوق باز و بال متعین کر دیے اور ایک میچے لیکن عارضی شریفی حکومت کی نیو شہریس ڈال دی۔

> 23 مینے پہلے جنوبی عربتان کے دور در از فاصلہ پراس نے فیصل سے کہا تھا۔ "وصلی تو بہت فاصلہ پر ہے۔"

بددوردراز فاصلہ بہت ہی پر خطرتھا 500 میل لیے محافہ جنگ پر مورچوں کے سلسلہ کو یکے بعد دیگرے تباہ کردیا ممیا یا بریکار کردیا ممیا تھا۔ عربوں کے قبیلوں کوآپس میں متحدر کھا ممیا تھا۔ عرب ایک قوم بن چکے متھے ترکوں کی توت اوڑ دی گئی تھی۔

## ﴿ بابنبر 15 ﴾

جب وہ و مشق کے قریب پہنچ تو افق پر آگ اور دھویں کے بادل جھائے ہوئے سے ۔دھاکے مسلسل ہورہ سے بھاگت جماگت ترکوں نے اپنے چھوٹے بڑے گولہ بارود کے گوداموں میں آگ لگا دی تھی جب مھم دھا کول کے ساتھ آگ کی جیلتی نظر آتی تو شال کی طرف پہاڑیوں میں کڑاکوں کا سلسلہ بندھ گیا۔

شہر کے قریب اس شور وغل میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ گردونواح کے رہنے والے ابتض قصبا تیوں اور دیہا تیوں کے غول کے غول لارٹس اور اس کے ساتھیوں کے گردا گردآ کر جمع ہوگئے اور غلامی سے نجات دلانے پراپنی شکر گزاریوں اور دعاؤں کی بوچھاڑ کردی۔

جنگ کے آثار پھر ہوجے گئے پہلے جہاں کہیں کہیں ایک آدھ لاش پڑی نظر آتی تھی وہاں اب کشتوں کے انبار نظر آنے گئے ادھرادھر پھرتے پھراتے رہنے ادر تیجب میں دفت گزاری کا موقع نہ تھا۔ دمشق کا شہر جس کوعر پوں اور لا رنس دونوں بنے اپنی منزل مقصود قرار دیا تھا ساسنے واقع تھا۔

30 ستبرت کے سات ہے لارنس اپنی منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہ اوراس کے ساتھی جب سوار ہوکر شہرے گزرے تو ان کا پر جوش خیر مقدم کیا گیا۔ شائ عیسائی عرب سبھی چی رہے تھے اور نعرے نگار ہے تھے۔ گھروں کی چتھوں ہے پھول خچھا ور کئے جانے لگے تورتیں سواروں کے اس چھوٹے نے دستے پر جو گلیوں میں گھوڑے کداتا بھر رہاتھا ' کھڑ کیوں سے عطر اور غازہ چیسٹے لگیس عرب اللہ کا شکر اوا کرتے تو دوسرے گاڈ (خدا) کا اور وہ جو خداندر کھتے تھے صرف خوشی ہے نعرے لگاتے۔

ناصر اور نوری میدودنوں شریف پہلے ہی شہر میں داخل ہو بھے تنے اور جب لارنس سوار ہو

تقریباً نا قابل برداشت مزاحمتوں کو سرکرتا۔ غیر تربیت یافتہ نا تراشیدہ خونی غنڈوں کو تربیت یافتہ سپاہیوں سے گزا تا۔ برطانوی فوجی ابراب اقتدار کے طنزوششنج کا ہدف بنمآ۔ لارٹس اپنے اس مقصد میں کا میاب ہوچکا تھا جس کا کہاس نے وعدہ کیا تھا۔

اس پرجو پچھ بھی پیٹا پڑ چکی ہووہ ملک عرب کوایک تو م تو بنا چکا تھا۔ اپنی واقعی فوج کے ساتھ جو ایک ہزار سے بھی کم لوگوں پرمشتل تھی۔ اس نے تاریخ عسکریت کی ایک انتہائی جیب اور تا درمہم انجام کو پٹھیائی۔

ان لوگوں نے 5 ہزار ترک قبل کے ۔8 ہزار کو قید کیا ۔ تقریباً 20 مشین گئیں اور 25 ے 8 ہزار کو قید کیا ۔ تقریباً کی اور 13 طیار ے تھیا ہے۔

عربوں کی ہا قاعدہ افواج کے مجروح ومتقول کل ملا کر کم وہیں 120 ہے۔ ترکوں کی قوت پوری طرح اور قطعا ٹوٹ چکی تھی اور بیلارٹس کا منصوبہ ہی تھا جوان کی جاہی کا موجب بنا۔

وشق کے ابتدائی جش جب ختم ہو پھاتو الارٹس نقم و صبط قائم کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔
عبدالقادر کی کارستانیوں نے بہت سے باشندوں کوڈائواں ڈول کر دیا تھااور اب پھرووا پٹی قد یم نسلی
رقابتوں کی طرف اوٹ رہے تھے ۔ مختلف قبیلوں کے عربوں نے جب دیکھا کہ خیر وشق کا کام بھیل
کو کائے چکا ہے تو انہیں یاد آنے لگا کہ ان کے بعض اپنے نسلی مناقشے ابھی شرمندہ بھیل ہیں۔ ومشق کی کئی
گلیوں میں لڑا تی پھرشروع ہوگئی عیسائی عربوں سے لڑر ہے تھے عرب اتان چندر کوں سے لڑر ہے تھے
گیوں میں لڑا تی پھرشروع ہوگئی عیسائی عربوں سے لڑر ہے تھے عرب اتان چندر کوں سے لڑر ہے تھے
جو باتی نی رہے جے اور وہ شامی باشندے جن کی جدردیاں فرانس کے ساتھ تھیں ان سب کے خلاف
سیس پھر ایک دفعہ لارٹس کو اپنا ارادہ ان پر عاد کہ کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد
سیب پھر ایک دفعہ لارٹس کو اپنا ارادہ ان پر عاد کہ کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد
سیب پھر ایک دفعہ لارٹس کو اپنا ارادہ ان پر عاد کہ کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد
سیب پھر ایک دفعہ لارٹس کو اپنا ارادہ ان پر عاد کہ کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے چھوٹے سے گروہ کی مدد

لیکن خود ومشق کی بستی ایک وحشت ناک حالت بین تھی۔ گلیوں بین کشتوں کے انبار لگے بتھ۔ دوا خانے مردول اور مرنے والول سے بھر سے مجتلے متام دن گاڑیاں پھر بچھے ہوئے راستوں پر

گھڑ گھڑاتی ہوئی گز را کرتیں جن بیں لاشیں بہتی ہے باہر کھے میدان بیں لے جائی جاتیں۔ اس کے بعد لارنس دواخانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بیز نہایت ردی حالت بیں تھے۔ تمام کمرے بھرے ہوئے تھے۔ لوگ بستروں پراورز بین پرمرے اور مرتے پڑے تھے۔

ڈاکٹر صرف دویا تین باتی رہ گئے تھے۔ باتی سب مریعنوں کو اپنی قسمت پر چھوڑ کر تر کوں کے ساتھ بھاگ گئے تھے جو پچھے فذاتھی وہ ناتھی تھی۔ پانی نجس اور نا پاک تھا۔ حالات کو اس صد تک بہتر بنانا ناممکن نظر آتا تھا کہ زخیوں کو کم از کم زندگی کے لیے جدو جہد کرنے کا موقع مل سکے۔

یا یک تجیب وفریب مظرفهالارنس کواتفاق سے صاف سخر الباس میسر آ میا تھا۔ لیکن جب
وہ دوا خانہ کے کروں میں آیا میا تو اسے معلوم ہوا کہ مرض ومصیبت کی اس ہولنا کی میں اس کے بالکل
سغید لباس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رضا کاروں کی ایک جماعت کے ساتھ اس نے مردے ہٹنا نے
شروع کئے ۔گاڑیوں میں بحر کراٹیس ان وسیج اور گہر نے خند توں تک لے جایا میا ہولہتی کے شال میں
دامن کوہ میں اتنی تیزی سے کھود سے جارہے تھے۔ کہ جوں بی ایک بحر کریا ہے دیا جاتا ووسرا کھد کرتیار ہو
جاتا۔

بعدازاں برشوں اور بیلچوں کی ہاری آئی۔جہاڑ کی گندگی بیجا کی گئی۔جن کے ڈیچر لگ گئے۔ ان کوفور اُبٹالے جا کرجلا دیا جاتا یا متعدی جراثیم اس صد تک دور کئے جاتے کدان سے کوئی خطو باتی نہ رہتا۔

ا ہتری رفتہ رفتہ نظم ونتی میں تبدیل ہوتی جارتی تھی۔اس کے بعدان لوگوں کو بچانے کا کام نہایت تیزی سے شروع ہوگیا جن میں پچھوئی حیات باتی تھی۔

113 کتوبرکو جرٹیل الن بائے آن نینچے۔ کیم اکتوبرکو حکومت برطانیہ کی طرف سے انہیں یہ افتیارل چکا تھا کہ عربوں کے اپنا جینڈا نصب کرنے کے عمل کو تتلیم کرلیا جائے عربی سیاہ ہے وہ میک کہنے کے لیے دوڑے چلے آرہے تھے۔ جرٹیل الن بائے کے نزد یک سے چیز عربوں کی عزت بخش کے مترادف تھی کین دن ڈھلنے پر جب فیصل آ واخل ہٹواور جس کی آ مد کم وہیش سرکاری دا فلہ کا تھم رکھتی تھی تو

﴿ ابنبر 16

30 اکتوبر 1918 مرکور کوں نے اتحاد میوں کے پیش کئے ہوئے شرا نظاملے قبول کر لیے اور
اس کے عین بعد 11 نومبر 1918 مرکوالتوائے جنگ کا اعلان ہو گیا۔ جس وقت اعلان ہوا ہے لا رئس
اپنی فتح مند یوں کے مقاموں ہے ہے چکا تھا اور الگستان میں مقیم تھا صلح کی گفت وشنید میں شرکت
کے لیے وہ پیرس روانہ ہوا۔ جہاں وہ زمانہ جنگ کے لیے کئے ہوئے وعدوں کی ایفاء کے لیے وہ لڑائی
لڑتار ہا جس میں اس کو ہار پینی نظر آتی تھی۔

گزشتہ دوسال میں لارٹس نے عربتان اور اتحادیوں کے فوجی صدر مقام ہے جواڑا ئیال اور تحص بیہ جان کی ہے۔ ان میں ہے جواڑا ئیال اور تحص بیہ جان کراڑی تحص کہ جن وعدوں کے ذریعہ عربوں کی مدوحاصل کی گئی ہے ان میں ہے جند بی پورے کے جا کمیں گے حتی کہ اس وقت بھی جب کہ حکومت برطانیہ نے بادشاہ حسین سے بعض وعدے کے بیے اتحادی اس کا تصفیہ کر چکے تھے کہ اگر جنگ میں آئییں فتح نصیب ہوتو سلطنت ترکیہ Turkis Empire کی بابت کیا عمل ہوگا۔

میں اور اس سے عرب اس طفال نہ سادہ اوقی کی بناء پراڑتے رہے کہ اگر اتحاد ہوں کی جنگ میں فتح ہوجائے تو سارا عربستان شال ہے جنوب تک ایک سلطنت (ایمپائز) بن جائے گا۔ لیکن میں اس وقت جب کہ عربوں ہے سلطنت کا وعدہ کیا جارہا تھا اٹلی فرانس ہونان حتی کرروس تک کا اس نقشہ پرانفاق ہوچکا تھا جس میں سلطنت ترکیہ کے بہترین حصان ملکوں میں بانٹ دیے گئے شے اور عربول کو فووان کے ملک کی مقاومت کے صلہ میں عربستان ہی کا ایک بنگ قطعہ دے دیا گیا تھا۔

اس تمام دوران میں جب کہ لارنس منتشر عربوں کو متحدر کھنے کی جالیں چلتا رہا اور منصوبہ بندی کرتار ہاتھا اور آئیس ایس طاقتو رقوت بنار ہاتھا جس نے ترکوں کا شیراز ہ بھیر دیا وہ یہ بھی جانتا آیا تھا کہ سیاست دانوں نے اس کے لیے ایفائے عہد کوناممکن بنادیا ہے اور نہ حکومت برطانیہ بی یا دشاہ تسین ال رنس اور جرنیل کو بید محصنے بیس کھے دشواری می بیش آئی کد آخرا تحادی عربوں کو جائشینی کی اجازت دیے کے باب میں استان مہر بان کیوں ہیں۔

لارنس فیمل اور عرب دوسال سے صرف ایک مقصد کی خاطر الارب تھے۔ یعنی عربت ان کو ترکوں سے صاف کرنے اور ومثق کو فتح کرنے کے لیے لیکن چرٹیل الن بائے کی توثیق سے بیر مترشح ہوتا تھا کہ فتح کے بعد ان سے گویا یہ کہا جار ہا ہو کہتم نے خوب کام کیا جس کا تہمیں پھھا نوام ملنا چاہیے۔ بہر حال پیجل جلد ہی ختم ہوگئی اور اس عجیب وغریب سرکاری پیام سے دلوں میں چوشہا ت پیدا ہو گئے بچھا نہیں بھلانے کی خاطر لارنس اور فیصل نے شہر کا ایک دورہ کیا۔

سب سے پہلے سلطان صلاح الدین ابوبی کے مزار پر حاضری دی گئی جو محاربات صلیبی کا ایک زبردست جنگجوگز را ہے۔1908ء میں جب قیصر جرمنی وشق پہنچا تو بڑے تزک واحتشام اور تکلف واہتمام کے ساتھ صلاح الدین ابوبی کے مقبرہ پر جھنڈ انصب کیا اور کائی رنگ کا ایک ہار مزار پر چڑ حایا جس پر کندہ تھا۔

('ایک زبردست شبنشاہ کی طرف سے دوسرے زبردست شبنشاہ کے لیے۔'') جینڈ ااور ہار ہٹالیا گیا۔عہد حاضر کاشبنشاہ و نیا کے کوڑے کرکٹ کے انبار کوروند تا ہوا کر رر ہاتھا۔

ے کے ہوئے ابتدائی دعدوں کی تھیل کی جرات کرسکتی ہے۔

1919 ، کی سلم کانفرنس لارنس کی مایوی اور فنگستد دلی کی آخری جلوه گاہ تھی۔ جو جو شجے تنے خلام ہو کر رہے۔ اور فیصل کو سیستنما پڑا کہ چونکہ برطانیہ اپنے برزرگ تر انتحاد یوں سے وعدہ کر چکا ہے نیز اس لیے بھی کہ کر بستان کے متعلق برطانوی ارباب افتد ارکی کوئی پالیسی نہیں ہے لہذا عربوں کو بجائے حقیقت کے محض پر چھا تیوں پر قتاعت کرنی ہوگی۔ انہیں اپنے ابتدائی خواب بی پر نہ کہ اس کی بحیل پر مطمئن رہنا ہوگا۔

صلح کی گفت وشنیدین لارنس کی شخصیت کوم کزی اوررومانوی حیثیت حاصل رہی اس نے اس بات کی کوشش کی کرفیصل کو' مال غذمت' کا ایک معتلہ بحصہ ملے۔

کی خالص انم معاہداتی اعلان پر فیصل کی رفاقت میں اس نے جو بحث کی تھی اس کی سرگز شت اس نے جو بحث کی تھی اس کی سرگز شت اس نے کہیں بیان کی ہے اس کا بیشتر حصہ خودای کی ان کا متیجہ تھا۔

ہیشہ کی طرح لارٹس کی ہرتجویز کو فیصل گھٹس سے لینے پر قناعت کرتا اور ہر پیش کئے ہوئے طریق کارے اتفاق کرتا جاتا۔

کانفرنس میں فیصل نے شاہانہ تڑک واحتشام اور پر بخل انداز میں کھڑے ہو کرتیزی سے لیکن گوشجتی ہوئی آ واز میں جوشیلی تقریری جس کولارنس اور دوسرے دو تین عربی کے ماہروں نے اچھی طرح مجھلیا کدوہ قرآن پاک کی سورتین تلاوت کرد ہاتھا۔

اس کے بعد لارنس نے پرسکون اور ہموار لہجہ میں فیصل کے خطاب کو دنیا کے سیاست دانوں
کے سامنے ایک پر جوش التجا کا جامہ پہنا کر چیش کیا۔ جس میں شریفوں کے ان تمام کارناموں کا احاط کیا
گیا تھا جووہ زبر دست اور عظیم الشان انتحاد ہوں کی آ مدیش انجام دے چکے تھے نیز یہ کہ اتنی ایما نداری
اور خوش اسلوبی سے خدمت انجام دینے کے صلہ جس وہ کس انعام کی تو قع رکھتے تھے لیکن میں سب زبانی
بیخ خرج تھ تھا اور جب فیصل قیام سلطنت عرب میں ناکامی کی خبرا ہے نیم وطنوں کو سنانے کے لیے لوٹا تو وہ
بیننا یہ تاثر بھی اپنے ساتھ لیٹا گیا کہ عربوں کی اس بزیمت کا باعث خود لارنس ہے اس لیے کہ اس نے

بہت بڑھ چڑھ کے وعدے کے جن کا پورا کرنااس کے افتیارے یا ہر تھالبذا ووسب پھو کھو بیٹھا۔

لارنس کی مصیبت بیتنی کہ ایک و پلومیٹ کی حیثیت ہے وہ اپنی عزت کے بارے بیلی بہت

زیادہ حساس واقع ہوا تھا۔ بحیثیت جموعی اتحادیوں کے مقصد ہے اس کی وفا شعاری نے اس کے لیے بید

ممکن بنادیا تھا کہ بغاوت عرب کو کامیا بی کے ساتھ انجام کو پہنچائے۔ شریفی اس لیے لڑے کہ اس لڑائی کا

انعام آئیں سلطنت کی شکل بیل نظر آرہا تھا۔ لارنس اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جانے ہوئے لڑا کہ

سلطنت سراب سے زیادہ حقیقت ٹیس رکھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عربوں پر جب حقیقت منکشف

ہوجائے تو وہ اس کو جھوٹا اور فدار مجھیں گے۔

اس جنگ پاس دارى Fight for fayour كاسب سے زياد و طاققور حريف فرانس تھا۔ چنانچيشام پراپناحق شليم كرانے كى اس كى ستقل جدوجبدكا متيجہ يہ جواكداگست 1920 ميس فيصل كور شق سے فكل جانا پڑا۔

ا پنی فطری متفقل مزاجی سے کام لے کرلارٹس نے پھرایک وفعد کوشش کی کدوشش کی فیصل کی پرآشوب حکومت کا پچھ معاوضہ اس کوئل جائے جو ایک ایسا انعام ہوجس سے عربوں کی نگاہ میں فیصل کی تو قیر قائم رہے اور کسی نہ کسی صورت سے خو دلارٹس کا تخت و تاج دلانے کا وعدہ کسی صد تک پورا ہوکررہے۔

1921ء میں جب تلسطین اور میسو پیمیا پر برطانوی وزارت خارجہ کا اقتدار قائم ہو کیا تو مسٹر نسٹن چرچل نے لارنس سے پوچھا کہ کیادہ ان مما لک کے قلم ونسق میں ان کی پیچھید وکرسکتا ہے اور اسی زبانہ میں جب کہ لارنس مشیر کی حیثیت سے کام کرر ہاتھا ووفیصل کو عراق کا بادشاہ بنانے میں کامیاب ہوں کا۔

اس اثناء میں لارنس آ تسفورڈ واپس ہوکرا پنا لکھنا پڑھنا شروع کر چکا تھا۔ وہ بغاوت عرب کا پہلامسود و لکھنے میں مصروف تھا اس کا بیشتر وفت آ تسفورڈ ہی میں گھڑ رتا ۔ لیکن وہ بھی تفتگو پر آ مادہ نہ ہوتا۔ مجمی بھی اخباروں کے لیے بھی لکھتا لیکن اب بھی وہ جنگ کی اگلی ہوئی ایک پراسرار شخصیت ہی

لارنس اپنے ملک کی قدر دانی ہے بھی محروم تہیں رہا۔ "غیر معمولی خدمت" کے صلہ میں اس کے لیے انعام موجود تھا۔ لیکن اسے صلہ وانعام کی ضرورت نہتی پالخصوص ایسی صورت میں جب کہ شدت سے اس کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ مقصد جس کے صلہ میں بیددیئے جارہے ہیں پوری طرح ناکام دہ چکا تھا۔

کی نہ کی بہانہ ہے اس نے یہ بات گوش گزار کردی کہ وہ ان اعزاز کو قبول کرنا مناسب خیس جھتا جن کے لیے وہ نامزد کیا گیا ہے اور جب وہ ہادشاہ سلامت کے روبروپیش ہوا تو اس نے ایک ایسا اقدام کیا جس کے لیے بہت بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی۔ غالبًا س سے بھی بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی۔ غالبًا س سے بھی بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی۔ جواس نے زندگی کے دوسر ہے سائل جس برتی تھی۔

دلی زبان سے اس نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ 'اعز از واکرام کی بخششوں کو تبول کرنے سے اٹکار کر دینا ہی اس پر لازم تھا۔وہ نصب العین جن کے لیے وواژ تا رہا پورے ندہو سکے۔وہ وعدے جواس نے اپنے ملک کی طرف سے کئے تھے تو ڈونیئے مجھے اس لیے اس چیز کوصلہ میں جس کووہ نا کا تی مجھتا ہے اعز از واکرام کا قبول کرنا اس کے لئے ناممکن ہے۔''

ا پنے ملک کی جوخد مات اس نے انجام دی تغیر اس کا آخری عدم اعتراف بیر تھا کر بخاوت عرب کی مرکاری رپورٹول سے لارنس کا نام نہایت ہوشیاری سے نظر انداز کر دیا گیا۔

اورترکی افواج کو مخلست و بینے اور تباہ کرنے کی نیک ٹامی اعلی عہدہ واروں کے حصہ بیں
آئی صلح کا نفرنس میں جس حیلہ جوئی سے کام لے کرعر یوں کے حقوق سے بے اعتبائی برتی گئی تھی اس
نے ایک طرح کی نفرت اس میں پیدا کردی تھی اور فیصل اس بد گمانی کے ساتھ اپنے ملک کولوٹا کہ عرب
کویا'' چے دیے گئے۔''

لوٹ کی تقسیم میں بڑے بڑے اتحاد ہوں کی 'شریفانہ'' بحث وتکرار نے اس کی کامیا لی کو کھل ترین ناکا می میں تبدیل کردیا۔ گویا ایک مشرق تشبیہ کے مطابق ''اس کا مند کالا ہو چکا تھا۔'' بالفاظ دیگر

یہ کہاس کی ہتک ہوئی تھی اوراس ہتک بیں اس کے ماتھاس کے تمام عرب ساتھی بھی تثریک تھے۔

بلا شہدلارنس بوری ہے بوری قدرومنزلت کا مستحق تھا جو ملک کی طرف ہے جیش کی جا سکتی

تھی لیکن خود اس کے او نچے معیار کے لحاظ ہے اس نے محسوس کیا کہ بلآخروہ ٹاکام ہوچکا ہے اور
جب اس نے اپنے تمنے بادشاہ کے ہاتھ بیں رکھ سکھے تو ساتھ ہی اپنا دروازہ آخری وفعداس قطعیت
کے ساتھ بند کرایا کہ وشن کو فلست و سینے بیس اس کے کا رناموں کی بابتہ سرکار برطانیے کی شکر گزاری کی

بنک تک اس کے کان تک شریق کے سکے۔

کھرائی امریکی نے ایک حد تک اپنے اس فلط خیال کے ماتخت کہ 'لارنس کی عظمت کو دنیا پر آٹھ گارکر ہے' 1920 میں کو ونٹ گارڈ ن تھیٹر میں پھی عرصہ کے لیے عربت انی اور فلسطینی اثر انہوں کا فلم بنا تا رہا۔ جس کو واقعی بوی ہوشیاری سے ترتیب دیا گیا تھا اور جس میں لارنس کی میم کومرکزیت حاصل متھی۔

ی۔ عقبہ اور اس کے آس پاس 15 روز تک کام کر کے اس نے ایساغیر معمولی اور رتھین فلم تیار سرلیا جس کی لندن میں دھوم مجھ گئی۔

کوونٹ گارڈن تھیز ہررات کھیا تھے بحری رہتی اور ٹنچنہ اخباروں نے ''عربتانی لارنس' یا بقول امیر کی فلم ساز کے''عربی شنرادہ بے تاج'' کی تلاش شروع کردی۔

اگر لارنس کو پیک زندگی نفرت تھی تواس سے کہیں زیادہ نفرت اے اپنی تشہیر سے تھی۔ لہذااس معاملہ کو بلاضرورت جواجمیت دی جائے گلی تواسے بری نفرت ہونے گئی۔

آ فرکار 1922ء میں شاہی ہوائی فوج میں راس کے نام ہے بحرتی ہوکراس نے اپنی کی وہ دوران کے نام ہے بحرتی ہوکراس نے اپنی کی وہ دوران کی کوشش کی اور چند ہفتوں تک وہ وواقعی خوش بھی رہا۔ یہاں اس کی حیثیت معمولی سپائی گئی۔ دوران جنگ میں وہ جس ہے سینقگی ہے عہدہ دار کی وردی پہنا کرتا تھا۔ اور جس ہے تنگ آ کرفوجی ارباب اقتذار نے اس کوظم وضبط کے اصولوں کے سانچہ میں وُھا لئے کی کوشش تک ترک کردی تھی وہ اب بھی یاتی تھی۔ اب بھی یاتی تھی۔

طرح گزری لیکن اس کے بعدوہ خودا پنی خصوصیتوں کے سبب کامر کز نظر بننے لگا۔ وہ قواعد پریڈ جوحتی کہ کوارٹر ہاسٹر کے لڑ کے کوبھی کرنی پڑتی ہے لارنس اس میں بھی غیر حاضر رہتا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک مستقبل اجازت نامہ حاصل کرلیا تھا جس کی موجودگی ہیں اس کو ہرروز شام میں کیپ سے رہائی مل جاتی تھی۔وہ دن کا کام ختم کر کے اپنی موٹر سائیکل پراودل کی سروک سے ہوتا ہواایک نامعلوم منزل مقصود کی طرف روانہ ہوجا تا۔

" شا" کھانے کے کمرے میں بھی ندآ تا اور ند ہا قاعدہ وقت پر کوئی مقررہ غذا کھا تا۔ شاید اس کا قیاس تھا کہ اس کی مختفری غذا چھاؤنی ہے گئی شہر یوں کی کمی کینٹین Canteen ہے بھی ٹاکستی ہے۔ وہ بھیشہ پھل خرید تار ہتا۔

ا کے دوسرااہم واقعہ جرکسی چھاؤنی ٹیل بھی افواہوں کا مرکز اس کو بنانے کے لیے کافی تھا یہ تھا کہ دو مرجمی تخواد لینے بھی شآیا۔

رفتہ رفتہ وہ پھر توجہ کا مرکز بننے لگا کرخت آ واز ش اوگ سرگوشیاں کرنے گئے کہ'' شا''وہی کرتل لا رنس ہے۔ لیکن وہ اپنی وردی ش پچھاس طرح سکڑ اسمٹار بتنا کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس اس کی اخباری تضویر پر تھیں بھین ہی ندکر سکتے تھے کہ بیدونوں وہی اور ایک ہی شخص ہیں۔

ہا ہوں کی محفل طعام سے بر مدکر بیار از عہدہ داروں کی محفل طعام تک جا پہنچا۔ بلآخر "شا" کے متعلق شرطیں بائد حمی جانے آگیں۔

اس کا پورا شبوت نیمیں ملتا کہ آیا وہ اس دلچنی سے قطعاً بے پر دار ہاجواس کے متعلق کیمپ بیس پیرا ہو چلی تھی یا تمی مصلحت اندیشی کے سبب اس کوٹال گیا۔ عالبًا اعلی ارباب اقتدار نے ان افوا ہوں کو سنا اور سن کریے کیا کہ موثر اور باً ضابطہ طریقہ پراس کوخدمت سے موقوف کردیا۔ جنوری 1923ء میں ایک عہدہ دار نے جس نے دوران جنگ میں مشرق میں خدمت انجام دی تھی آ کس برج کیمپ Ux-Bridge Camp کا چکر لگاتے وقت لارنس کو تا والمی لارنس میں کوئی ہات ایک تھی جس سے اسے موہوم کی دافقیت معلوم ہوتی تھی اس لیے متعلقہ دفتر میں اس کی کیفیت دریافت کی۔ دفتر می مواد کے مطابق وہ 'مواہازراس' تھا۔

راس؟ عبدہ دارنے اپناسر بلایا۔ بینام اس تصویر بیس ٹھیک ٹییں جیٹا تھا جواس نے اپنے دیان بیس بنائی تھی۔ دو تین دن تک چوری چھپے وہ اس کود یکٹار بااور اس پیکل کو ہو جھنے بیس لگار ہا۔ راس کو جب وہ آ تکھیں زمین پر جمائے سرایک طرف کو جھکائے اور ہاتھ بے پروائی سے ایک طرف کو ہاند ھے کھڑا و یکٹا تو گزرے ہوئے واقعات کی یاد تاز و ہوجاتی۔

یکا یک نام عبد و دار کے ذہن میں آھیا۔ راس دراصل کرنل لارنس اعظم ہی تھا۔اس میں اس کی غایت پکھی تی رہی ہوائی نے بیاطلاع پریس تک پہنچادی۔جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اخبار نولیس نامہ نگار اور فو ٹو گرافر آگس برج کی چھاؤٹی کے لیے استے ویال جان ہو گئے کہ ہوائی فوج کے ارباب اقتد ارکواس صورت حال کے فاتر کے لیے لارنس کو خدمت سے علیحدہ کرنے پر مجبورہونا پڑا۔

لارنس کے احتجاج کے باوجود اس کی برطرفی عمل میں آ کررہی اور تاک جھا تک کرنے والے اخبار کی اوگوں سے اسے ایک مہینة تک چھپار ہتا پڑا۔

ماری میں و دفوتی اعلی ارباب اقتد ارکی مدد کا جو یا ہوااوران بی کے اثرے ٹینک کور میں اس دفعہ شاکے نام سے بھرتی ہوگیا۔

اس کا بھرتی ہونا ایک معمولی واقعہ تھا۔ نینک کور کے لوگ اس کی پذیرائی کے وقت بے خبر عی رہے کہ بیدوعی کرنل لارنس ہے جس کی اتنی تلاش ہور دی ہے ۔ لارنس بیدوعدہ لے چکا تھا کہ اگر وہ ٹینک کوریس بغیر وققہ کے دوسال تک کام کرتار ہے تو دوبار واسے شاہی ہوائی فوج میں شامل کرایا جائے گا۔

پھے وستک بودنگ ٹن چھاؤنی کے ٹینک کور میں "شا" کی زندگی فوج کے ایک ممنام فردک

جنبصنا ہے کا نغر صرف ای کوسنائی دیتا۔ اور جس سے اس کو انتہائی انس ہوتا اور میفیر قوت رفتار کا نغر

اس کی فرصت کا سارے کا ساراوقت ڈارسٹ میں گزرتا اور شاید ہی کوئی ون ایسا ہوتا ہو کہ مسٹر ہارڈی اوران کی بیوی ہے اس کی ملاقات نہ ہوتی ہو۔ ٹامس ہارڈی کو بھی لارٹس کی آ مہ کا انتظار رہتا لیکن ان کی آخری ملاقات کسی قدرالسٹا کے تھی۔

ہارڈی کی صحت تھیکے نہیں ری تھی۔ نومبر 1926ء میں لارٹس ہندوستان رواندہونے سے

قبل جب ہارڈی سے ملنے کیا تو انہوں نے بڑے تپاک سے اس کو خدا حافظ کہا۔ اپنے دوست کو موثر
سائیکل پر روانہ ہوتا و کیھنے کے لیے ہارڈی اپنی جھونپرٹی کے برآ عدے میں نکل آئے مشین بہت
دشواری سے اشارے ہوتی تھی۔ جب انہیں کھڑے کھڑے چند کھے گزر کے اوراس وقت بھی لارٹس
پاؤی کے جنکوں سے مشین کو چالوکرنے کی کوشش کرتا رہا تو مسٹر ہارڈی شال لینے اندر کھے میں اس
وقت لارٹس جس کو مسٹر ہارڈی کی صحت کا خیال لگا ہوا تھا اس اندیشہ سے کہ مسٹر ہارڈی کے تھیمرے دہنے
سان کی صحت کو فقصان پہنچے گا موثر سائیکل کے اسٹارے ہوتے ہی روانہ ہوگیا۔
سان کی صحت کو فقصان پہنچے گا موثر سائیکل کے اسٹارے ہوتے ہی روانہ ہوگیا۔

مارؤی نے دیر کردی تھی۔اس لیےاسے جاتا ہواندد کھے سکے اور اس خیال سے انہیں تکلیف ہوئی کہ بیالودا عی ملا قات دفعیۃ ہوئی۔

و مبر میں لارنس ہندوستان روانہ ہوا اور پھوعرصہ کے لیے کراچی میں متعین رکھا گیا۔وہ
ای مقام پر تھا کہ ہوم کے ڈرامہ کے ترجمہ کی فرمائش اس سے کی ٹی بیرترجمہ امریکہ میں چھنے والا تھا۔
اس نے پچھا بیا محسوس کیا کہ بیفر مائش اس کے لیے بہت ہوئی تو قیر ہے اور اس کے ججوز ناشرے ہیہ کہہ
مجمی دیا۔ آخر کا روہ اس کا م کا ذمہ لینے پر آ مادہ بھی ہوگیا۔لیکن اس کی بیآ مادگی اس شرط کے ساتھ تھی کہ
ترجمہ سے اس کا تعلق ظاہر نہ ہونے پائے کیونکہ وہ دوبارہ 'پریس کا شکار'' بنیا نہیں چا ہتا تھا۔

کرا چی اور بعد میں ہندوستان کی شال مغربی سرحد پرمیران شاہ کے قیام کے ذمانے شی اس نے اپنی فرصت کی ہرساعت ہوم کے ترجمہ پرصرف کردی جس زبان میں اس نے ترجمہ کیا اس کووہ "

#### ﴿ابْبر 17﴾

لکھتا پڑھتا اور سائکل رائی اب شاک معمولات تھے۔اس کی تعطیل کا مختر زبانہ مشہور تاول نگارتا میں ہور علی اس نے مسٹر پر نارڈ شا تاول نگارتا میں ہارڈی کے ساتھ گزرا۔ اور 1923ء کے کرمس کے ونوں بیں اس نے مسٹر پر نارڈ شا اور ان کی بیوی کے ساتھ مسٹر ہارڈی کے ہاں کھانا کھایا۔ وونوں شاؤں کو اپنی سیرتوں بیں ایک دوسرے سے کوئی مناسبت نظر آئی ہوگی۔ ان بیں دوئتی بہت جلد قائد ہوگئی اور بہت تیزی سے باہمی و قیرواحز ام کی صد تک ترتی کرگئی۔جس کے باعث لارنس کی فوجی طرز زندگی کی بیکسانی بوی صد تک دور ہوتی رہی۔

اگست 1925ء میں اس نے شاہی افواج میں اپنی تبدیلی کا انتظام کرلیا جس کے دریے وہ ایک عرصہ سے تھا۔ وہ اب خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش ترک کرچکا تھا۔

ا نجی کو بمیشدالتا پلتار بتا تا کداختائی تیز رفآر حاصل ہو سکے۔ ای طرح رفار کے تیز ہے تیز ہوجانے سے وقت میں تبدیلی کرتار بتا۔

رفناری تیزی میں اس کو ایک ایک سننی محسوں ہوتی جو اسکی روح کے لیے ایک گہرے اطمینان کا باعث ہوتی ۔ اس کو انتہائی مسرت جب حاصل ہوتی جب دن کا کام شتم کر کے وہ سنسان سڑکوں اور شاہراؤں پر موٹر سائنگل کی بردھتی ہوئی سڑکوں اور شاہراؤں پر موٹر سائنگل کی بردھتی ہوئی

بعدوالى كتاب دونوں سے لارنس كامتصدصرف اپنا قرض اواكرنا تھا۔

خبریں بھیلنے آئیں کہ افغانستان کی سرحدے'' پراسرار کرٹل لارٹس'' کے اتنا قریب ہونے کے باعث حکومت افغانستان میں بخت تشویش پیدا ہوگئ ہے۔

آخرا تناز بردست انگریز انگریزی فوج میں ایک معمولی سپائی کی حیثیت سے کیوں کام کرد ہا ہے۔اس کی کوئی ضرورت تو زیتنی اس لیے ضررت ہے کہ وہ سرحد پر کسی خفید سبب سے متعین ہوگا اور سیہ خفید سبب یقینا ان کے (افغانوں کے ) مفاوات کے خلاف ہے۔

متواتر سوالوں سے برطانوی سفیر مقیم کا بل اتنا بدحواس ہوگیا کداس نے اپنی خفکی کا اظہار کرتے ہوئے انگلتان کو کھھایا تو ان خبروں کی تر دید کی جائے یالارنس یا''شا'' (جس نام سے وہ ہوا کی نوج مین مشہور تھا) کو سرحد کی خدمت سے بٹالیا جائے۔

لارنس کی مفروضہ خفیہ کارگزار یوں کا قصد دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ اور بالآخر اس کے انگلتان واپس ہونے کے احکام اجراء ہوگئے۔ ایک وفعہ پھر پریس نے لارنس کی ساوی سیرحی پرسسرے زندگی کواس کے لیے مصیب بنا دیااور کافی تلخ حد تک اس کوسننی خیز اخباروں سے شکایت کا موقع پیدا ہوا۔

جنوری 1929ء میں وہ ہندوستان ہے روانہ ہوا اور ایک ہی مہینہ بعد انگلتان میں تفا پر تشمق ہے اس کے متعلق کمی مزید ہلچل کورو کئے میں ارباب اقتدار کی تشویش حدے بڑھی ہوئی تھی۔ جب اس کی دخانی کشتی ہلے موقعہ پر پنچی ہے تو امیر البحرے دفتر سے ایک ڈونگا محض اپنے فراکفن کی بجا آوری کے طور پر کشتی کی جانب بڑھا۔ جس کا مقصد ساحل پر اتر نے میں ہولت بیدا کرنے کے سواء پھھ ٹہ تھا۔ جواباز ''ش'' ڈو تھے کے ڈر بعد ساحل پر اتر آیا لیکن اخبار اس کو لے اڑے اور حاشید آرائی ہے اس کوایک دوسرار از بنادیا۔

> دارالعوام میں سوالات ہونے گئے۔ نوج میں بحرتی ہوتے وقت 'شا' 'لارنس کے نام سے موسوم تھا۔

کوری اگریزی" کبتا تھا۔

رفتہ رفتہ وہ کافی رقم جمع کرتا جاتا تھا تا کہ موٹر سائیل کی تیست اور ڈورسٹ کی جمونیردی کا قرض اداکر سکے۔ بیجمونیروی اس نے آخری زماندی خلوت گزین کے لیے خریدی تھی۔

مرحدی فضایس وہ کمی قدرخوش نظر آتا فقا۔ اس لیے کہ بیروہ مقام فقا جہاں صدیوں پہلے سکندراعظم نے اپنی تیز الشکر کشی ہے دنیا کو چکرادیا فقا۔

کین ارباب افتر ارخوش ند تھے۔ لارنس اپنے نام ونشان کے اخفاء میں کامیاب ندہو سکا تھا۔ 1928ء کے انتقام کے قریب بید افواہ چیلتی گئی کدشائی ہوائی فوج میں ایک معمولی سیائی کی حشیت سے نہیں بلکہ انگریزوں کے نفیدا یجٹ کی حشیت سے کام کررہا ہے۔ ای افواء کومز بدر تنقویت ان اندھا دھند قصوں اور مضامین سے ہوئی جو مختلف برطانوی اور بیرونی اخباروں میں شائع ہوتے رہے سے۔

اس اشاء میں اس نے اپنی وہ کتاب کھل کر لی جس میں اس نے بناوت عرب کا حال صاف صاف میان کیا ہے۔ اس کتاب میں اس نے اپنے احساسات کے بیان کرنے میں کوئی کوتا ہی خیس کی ہے۔ اور خود کے اور خود سے متعلقہ لوگوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ مشہور مصوروں نے اس کتاب کو اتنا خوش نما بیٹا یا کہ شاید ہی کوئی کتاب ایس تیار ہوئی ہو لیکن اس کے مشہور مصوروں نے اس کتاب کو اتنا خوش نما بیٹا یا کہ شاید ہی کوئی کتاب ایس تیار ہوئی ہو تین اس کے صرف دوسو نسخے چھے جو تقریباً تمام کے تنام افزادی طور پر تقیم کے لیے جھے ہیں اور ہرایک کی تیمت 20 ہزار ڈوالر میں کے جانے کی تیمت 20 ہزار ڈوالر میں کی تیمت 20 ہزار ڈوالر کھی اور ہرایک کی تیمت 20 ہزار ڈوالر کھیزار پونٹرے ہی کھیزا کد قرار دی گئی۔

کیادہ بمیشہ معمولی خدمات ہی پر مامور رہا۔ ہندوستان میں خدمت انجام دیتے وقت کیااس نے کوئی رخصت کی تھی۔ پارلیمنٹ کے ایک دوسرے رکن میں معلوم کرنا جا ہتے تھے کہ حکومت افغانستان کی شکایتیں کیا

کیاشاہ امان اللہ کی تخت ہے دست برداری میں کرال لارنس کو کی طرح کا بھی تعلق رہا ہے۔ جس پر اسرار طور پر اس کو ساحل پر اتارا کمیا اسکے پیش نظر کیا ہے تھے ہے کہ کرال لارنس ابھی ہندوستان ہی میں ہے اور کسی دوسرے کو انگلتان لایا گیا ہے۔

جب برطانیے کے دارالعوام میں بیر سوالات پو عصے جاتے ہوں تو بیامر بالکل فطری تھا کہ ارٹس کی برجنبش ایک معمد بنی رہے۔

انگشتان واپس ہونے کے بعدلارٹس کو پلے موقع بیں کھبرایا گیا۔ گراب وہ ایک معروف۔ آ دمی ہوگیا تھا نامہ نگاروں کوجھوٹ یا بچ جوذرای بات بھی اس کے متعلق ملتی لے اڑتے۔

سال کے بقیہ حصد میں Schmender-Cup Ras کی تضیدات میں الجھارہا۔ مکی میں بیافواہیں چھلٹے لگیس کہ ہررات وہ اپنی چھاؤٹی سے دب پاؤں نکل کر موز سائیکل اپنی پرانی جھونیروی واقع ڈورسٹ کوچل دیا کرتا ہے۔

آ سودگی لارنس کے نفیب میں ندتھی۔ Odyssey کے ترجمہ کوراز میں رکھنے کی خواہش پاش پاش ہو پھی تھی۔اس ملے اس کام سے متنفر ہو کر دواس کو چھوڑ چکا تھا۔ مختلف اوقات میں اخبارات نے نئے'' ہوئے'' اڑایا کرتے اور سیاطلاعیں لارنس کو اتنی تا گوار گزرتیں کدا سے اپنے ایک دوست سے کہنا پڑا (''انگلتان کمپ بازوں کی ایک چھوٹی می ایڈ ادود و کان ہے۔'')

مشرق قریب اور شرق بعید میں اس پر یقین ای نہیں کیاجا تا تھا کہ ' ہوا ہا دشا' وراصل کرال لارنس ہی ہاوروہ در حقیقت الگستان میں ہے۔

چین کو بیدیقین تھا کہ لارنس سی خفیہ تحقیقات کے ممن میں با تک کا تک میں مقیم ہے جتی کہ

حکومت کے اس صریحی بیان کی کہ' وہ انگستان میں ہے اورای کا نام شا' ہے اور وہ مونٹ بٹین میں تیم ہے۔'' بیٹا ویل کی گئی کہ' برطانو می خفیہ خدمت سے محکمہ کی سر گرمیوں کی پردہ پوٹی کے لیے بیا چھی گھڑت ہے۔''

شاہی ہوائی فوج کے صدر مقام پر مصروفیت کے سبب Odysey کا ترجمہ 1930 ء کے آخری دنوں تک ملتوی رہا لیکن جب موسم کی خرابی کے باعث کام بند ہوگیا تو پھر ترجمہ کا کام ترقی کرتا محما۔

چین کی افواہیں پھرا خباروں میں نمایاں ہونے لگیں اوراس دفعہ لارنس کا تعلق اس گفتگو سے ظاہر کمیا تمیاجو چین اورا لگتان کے درمیان معاہدوں مے تعلق تھی۔

ان اخباروں کے بیان کےمطابق وہ بیک وقت تثین مقاموں پرتھا۔

لیکن اصل حقیت بیتھی کرفروری 1929ء کے بعداس نے انگستان سے با برقدم بھی ندر کھا اور ایس شیقت پر بعض قابل اعتادا خباروں نے بھی زور دیا۔

مشرق بعید میں تو پیشلیم کرایا گیا کہ ارزس چین میں ہاوراس کے بعدروس نے دعویٰ کیا میر میں ہور ہیں جاوراس کے بعدروس نے دعویٰ کیا کہ برز ہواؤ رئس ترکستان میں ہے۔ جہاں وہ مرکز می سوویٹ حکومت اور سلطنت جمہور بیر کستان کے مرمیان فساد ہر پا کرنا چاہتا ہے اور تا وفتیکہ حکومت روس ایک محافظ دستہ اس علاقہ میں تعینات شرکست میں اور کی اس کے باشندوں کے ذریعہ سارے ترکستان میں بغاوت کی آگ لگا دے گا۔ سوویٹ حکومت برطانیہ کیا کاروائی کردہی ہے۔

روسیوں کے اس خیال کو بنگامہ خیز اس لیے بھی کہا جاسکتا ہے کہ اُنہیں بالینڈے یہ اطلاع مل بھی تھی کہ لارنس اس سال کے آغاز پر ہوائی جہاز کے حادثہ میں مرچکا ہے۔

لیکن اس سے حسب معمول انکاری کیا جاتار ہااور بیر' صادشہ' نومبر 1930 و تک حالات کے بس منظر میں جھپ جمیا۔

حکومت روس کئی عہدہ داروں کے خلاف مقدمہ چلا رہی تھی ان ملزموں کے بیا نوں ہے وہ

کر چکاتھا جودوسری کشتیوں کود کی کر غیر واضح طور پراس کے دیاغ میں قائم ہو چکاتھا۔ اس دفت کشتیوں میں غیر معمولی طافت کے انجن لگائے جاتے لیکن اس پر سمجھی ان انجنوں کی مناسبت سے ان کی رفتار میں سرعت پیدائیں ہوتی۔

اس نے ایک بہت بوی تبدیلی ایس کی کہ تیز رفنار کشتیوں کی وضع بالکل منقلب ہوگئی جس کا پچھا حصہ نیچے کی سطح تک پینچنے کی بجائے واپس پر شتم ہوجا تا تھا۔

میں ہے۔ بیٹتی جب تیزرفارے چلتی قواس کا تین چوٹھائی حصہ پانی سے باہر دہتا ہے پانی کو چیرتے ہوئے گزرنے کے بجائے کا آب کوئٹ چھوتے ہوئے گزرتی۔

جہازوں کے اُمجنیئر اس تبدیلی ہے ایسے متاثر ہوئے کداس وضع کی کشتی کی خبروں ک طرف ہیرونی حکومتوں کی توجہ تک مائل ہوگئی اور اب اس وفت نئی وضع کی تیز روکشتی بیشتر سے بحری ہیزوں کے ساتھ شامل رہتی ہے اور سیرو شکار کے ماہروں میں بھی اس کو کافی مقبولیت حاصل ہے۔

لارنس ہمیشہ انجنوں کی جانچ پڑتال میں شغول رہتا اوراس کے بعد تشتیوں کوساحل کے کنارے بطور آ زیائش لے کر نگلاسطے آب پران تشتیوں کی تیز رفقارے ماہرین اکثر حیرت میں آ جاتے نیز سمندر کی خاموش اور طوفانی پردو حالتوں میں لارنس کی تشتی رانی کا ایسا کمال ظاہر ہوتا کہ ماہروں تک کومبوت کردیتا۔

آخر کار مصیبتیں شم ہوئیں اور Odyssey کا ترجمہ بھی شم ہوگیا لیکن مشرق نے لارنس کو ابھی فراموش نہیں کیا تھا Menemen واقع ایشیاء کو دیک میں 1931ء میں بخت ندھی بلوے ہوئے اور جب کسی نے اس کے اصل سبب کی مطاش کی تو اس کی تبدیش اے لارنس کی کارفر مائی نظر مستقل اور جب کسی نے اس کے اصل سبب کی مطاش کی تو اس کی تبدیش اے لارنس کی کارفر مائی نظر مستقل کی اور اس نے ساری و نیا ہیں اس انکشاف کا اعلان بھی کر دیا۔ چند ما و تک اخبار اس کو دنیا کے ہم ہم کونہ ہیں ہینچا تے رہ باور مافضوص اس مقام پر جہال کوئی فساد ہریا ہو۔

جولائی 1932 و بیل أو جرس لا سکی اشیش نے برطانیے پر بیدالزام لگا کر کد کرش لارنس کی مدد سے " تبت" سے ایک خفید معاہد و کیا جارہا ہے ہر شخص کو چوٹکا دیا۔اس دوران بیل" شا" ہوائی فوج بیس قدیم شبہات پھرتاز وہو گئے کہ 1927 ویس لارنس دراصل ہوائی فوج میں کام کرر ہاتھایا کیا۔ مزمول نے اپنے بیانوں اور جرجی سوالوں کے جواب میں قشمیں کھا کھا کر بیان کیا کہ 1927ء اور 1928ء میں لندن میں خفیہ پہلیس منعقد ہو کیں جن کا خاص محرک کرنل لارنس ہی تھا۔ ان کمیٹیوں کا مقصد روس کی سوویت حکومت کے خلاف انقلاب بر پاکرنا تھا۔ لارنس برطانوی اور فرانسیبی افواج اور وس کی سرحدی ریاستوں کی مدوسے اس بخاوت کوروبھی لانے والا تھا۔

مقدمہ کی ساعت 12 دن میں جا کرختم ہوئی۔ اس دوران میں جوسوالات بھی ہو ہے گئے ا ان کے جواب میں ملز مین حلفیہ میان کرتے کہ 27ءاور 28ء میں اُنہوں نے لارٹس کولندن میں دیکھا ہےاور فرانس کو بھی اس کاعلم ہے کہ لارٹس سازش میں شریک ہے۔

ایک وفعہ کچر پارلیمنٹ میں سوالات کا تان بندھ گیا حکومت روس کے اس تھین الزام کی تردید کے لیے برطانیہ روس کے معاملات میں فطل دینا چاہتا ہے۔ ہوائیہ کے وزیر کو دارالعوم میں تفصیلی طور پر بیان دینا پڑا کہ لارنس 7 دسمبر 20 ء کو ہندوستان روانہ ہوا۔ 2 جنوری 1927 ء کو وہاں پہنچا۔ جہاں وہ 12 جنوری 1929 ء تک رہا اور والی کے لیے جب وہاں سے جہاز پر سوار ہواتو 2 فروری 1929 ء کو اندیس اس کو کی رفصت نہیں دی گئی تھی۔

یہ بیان 10 جوری 1931ء کودیا گیا۔ اور برطانوی پبک عادت کے مطابق جیرت زوہ ہو
کر یہ بھے گئی کہ انگلتان میں اس پر اسرارانسان کے متعلق جو بھی کہا جائے مما لک غیر بالخصوص مشرق
بعیداور مشرق قریب کے ممالک میں اس پر بھی یقین نہیں کیا جائے گا کہ جنگ عظیم کے بعدے لارنس کو
کمی حم کی ساز بازیا سازش سے کوئی تعلق نہیں دہا۔ جن سے دنیا کا اس خلل انداز ہوتا رہا ہے۔

اور سیکورس Chorus ایسا تھا جس میں جرشی تک شریک ہوگیا ادھر دارالعوام میں سید موالات کو چھے جارہ سے تھے ادھر لا رنس کا تبادلہ شاہی ہوائی فوج کے کشتیوں کے شعبہ میں ہوگیا یہاں تیز رفتار کشتیوں کا خاص کام اس کے تفویض تھا جوساؤ تھ جمیشن میں تیار ہور ہی تھیں۔

چند ماہ سے ووایک نی وضع کی تیز رفتار کشتی کا خاک تیار کرر با تفاوہ اس نظرید کی آز مائش بھی

عوام اس کو بھولتے جارہے بتھے اور وہ اپنی زندگی بغیر کسی مداخلت کے بسر کررہا تھا اب وہ اپنی اس بالکل آزاد زندگی کا خاکہ بنائے لگا۔ جب کہ فوجی خدمت سے علیحدہ ہونے کے بعدوہ اپنی ڈوڑسٹ کی جھونپڑی میں پناہ گزیں ہونے والا تھا۔

کلاؤ ڈوال مورٹن میدمقام اس کی خلوت گزینی کی جنت تھا۔ مارچ 1931 میں آخر کار شاہی ہوائی فوج سے علیحہ و ہوکراس پرسکون گوشہ تھائی میں وہ پناہ گزین ہوگیا۔ کارگزارر بااوراس خیال کی پرواء کے بغیر کرونیا اس کو کستم کا انسان مجھتی ہے اپنا کام کرتا گیا۔
پھر تھوڑی دیر کے لیے اخباروں نے اس کو پھٹن لینے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان اخباروں نے اس پراسرار انگریز کے متعلق استے جھوٹے تھے مشہور کردئے تھے کہ ایک معمولی تخف بھی چیرت کرنے لگا تھا کہ کیا کوئی انٹاز پر دست انسان ہو بھی سکتا ہے جتنا کہ لوگ اس کو بھتے ہیں جب ایک وفعہ بیشہ پیدا ہو گیا تو پھیلٹا گیا۔ لارنس خوش تھا کہ ایک سور ماکی بلندیوں سے گرکرایک معمولی مہم جو کا درجہ پانے کے گیا تو پھیلٹا گیا۔ لارنس خوش تھا کہ ایک سور ماکی بلندیوں سے گرکرایک معمولی مہم جو کا درجہ پانے کے بعد تو کم از کم چیرااور شہرت کی افریقی کم ہوجا کیں گی جو وہ گزشتہ چند سالوں سے جمیلٹار ہا تھا۔

ماری 1933ء میں اس نے درخواست کی کہ شاہی ہوائی فوج کی خدمت ہے اسے سبکدوش کر دبیا جائے۔ نیکن ارباب افتدار نے اس درخواست کو زیرغوررکھا۔ اس کی ملازمت کی مدت ابھی ختم نہیں ہوتی تھی اور میہ بات کوئی شخص خاگی اسباب کی بناء پرفوج سے علیحدو ہونا چاہتا ہے کوئی زیادہ وقعت نہیں رکھتی تھی۔ فوج کے آئین میں جذبات کے لیے کوئی جگرٹیس ہوتی۔

موٹر سائنگل کی سواری کا تفریکی مشغلہ اس نے جاری رکھا۔ ووصرف Brough ساخت کی گاڑیاں خرید تا اور جب خرید چک تو ہرا کیک کو Boaureges کے نام ہے موسوم کرتا ہوں بھی ہے موٹر سائنگلیس بن کر نگلنے کے بعدا پٹی رفتار کے لیے خاصی مشہور ہوتی ہیں لیکن وہ ان میں مختلف تبدلیاں کرتا اورانے جدیدکل پرزے ان میں لگا تا جس حد تک کہ خود مشین ان کی متحمل ہو سکتی۔

عربتان کے کارناموں کی یاد مدہم ہوتی جاری تھی بھی بھی کوئی نیا شکوفدایہ ا کھٹا جس سے تھوڑ کی دیر کے لیے یا داز سرنو تازہ ہو جاتی ۔ پھوعرصہ تک اس کی بھی کوششیں کی تھیں کہ کوئی جماعت اس کی بھی کوششیں کی تھیں کہ کوئی جماعت اس کی بناؤے ہوئی ہے۔ اس بنائی جائے جوعر بستان کی بغاوت کافلم تیار کر لے لیکن لارنس کواس سے کوئی سروکار ندر ہا۔

ایک سال بلکداس سے پچھزا کد عرصہ تک اس کی زندگی ایسی گزری جو 1918ء کے بعد سے اس کے زندگی ایسی گزری جو 1918ء کے بعد سے اس کے لیے انتہائی پرسکون تھی۔ اس کی اپنی ذاتی موٹر سائیکلیس تھیں ۔فرصت کا ساراوقت وہ اپنی جھونپڑی واقع ڈورسٹ میں گزارتا۔ منتخب حلقہ احہاب سے اس کا رابطہ بھی برابر قائم رہا اب ووایک دوسری کتاب لکھنے میں مصروف تھا جس کا موضوع زندگی اور بالحضوص فوجی زندگی کا مرقع پیش کرنا تھا۔

نے کسی متم کی حرکت تک ندگی۔ڈاکٹروں نے اس پراتفاق کیا کدکوئی معمولی آ دمی ان ہونہا ک ضربات کی تاب ندلا کرای وقت دم تو ژ دیتا لیکن لارنس کی ساخت ایس تقمی کدحالت ہے ہوثی میں بھی اس کا جسم زندور ہے کی شاندار جدوجہد کرر ہاتھا۔

موجود ، سائنس سے جنتی بھی مدول عتی تھی سب کی سب وول کے اس بیمار کے بستر کے پاس لا کرجمع کردی گئی لیکن آخر کا رمضطرب جیمار داروں نے سر بلا بی دیا۔

ول میں سیمجھ کر کہ لارٹس نی بھی جائے تو اس کے دیائے اوراس کی زبان پر ان ضربات کا مستقل اثر ہاتی رہے گا اور سے جان کر کہ لارٹس چون وچو بند زندگی کا کتنا والداوہ تھا۔ تیار وار بیآس لگائے رہے کہ آسانی سے اے زندگی سے رہائی نصیب ہو جائے۔

' ہفتہ کے دن اور رات کے بنویل تھنٹول میں زندگی اور موت کی مشکش برابر جاری رہی ۔ لیکن آ دھی رات کے وقت بیمعلوم ہوا کہ اس کی شجاعا نہ زندگی صرف پچھ دمر کی مہمان ہے۔

اس کے کارناموں پرسکوت اوراخفاء حال کا جو پردہ پڑا ہوا تھا اب اس ہے بھی زیادہ وزنی لبادہ بن گیا جس میں وہ اس طرح لیٹ گیا کہ اس کا بمجھٹا فہم وادراک سے باہر ہوگیا۔

بیجان کر کدموت کاوفت قریب ہے ساری اخباری دنیا دم سادھ کھڑی تھی اور ہرایک ہے چین تھا کہاس بطل عظیم کی رحلت کی خبرسب سے پہلے دنیاای سے سنے۔

19 مئی انوار کے دن 8 بیجنے کے دفت بعد لارنس کے جاں باز قلب کی خفیف ی حرکت بھی رک ٹی کوئی افواہ بھی موت کو چھپائیس سکتی تھی لیکن یہ بجیب بات ہے کہ لارنس کی موت تک براسرارتھی۔

بعد میں جو تحقیقات ہوئی اس میں وفعدار نے جس نے لارٹس کومٹرک پرآتے ویکھا تھا پر زورطر بقدے بتایا کداڑکوں کی تکرسے بیخ سے عین قبل ایک سیاو موٹراس کے ہازو سے مخالف ست میں گزرگئی۔

لڑ کے اس کود کیے نہ سکے اور شد کسی اور نے دیکھالیکن دفعد ارکواس میں کوئی شبہ نہ تھا۔

#### ﴿باب نبر 18﴾

مئی کی 13 تاریخ چیر کا دن تھا۔ دو پہر سے پچھ عرصہ پہلے ہی لارنس اپنی موز سائیکل پر بودنگ ٹن کیمپ واقع ڈورسٹ کو گیا ہوا تھا۔ اس مقام پر 1923ء ٹیں اس کی ٹینک کور Tank کی ملازمت کا زماندگز راتھا۔

سراک کے راستہ پریمپ ہے 50 یا 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار ہے وہ واپس ہورہا تھا کہ
ایکا بیک دولڑکول ہے ٹر بھیڑگئی۔ جولارٹس کی سمت میں سائیکلوں پر چلے آ رہے تھے۔ خودلڑکوں کا بیان
ہے کہ وہ پہلو یہ پہلوچلے آتے تھے کہ کی نا معلوم وجہ ہے انہوں نے آگے بیچھے ہوجانا چاہا۔ یہ معلوم ہی
نہ ہوسکا کہ خودلا رٹس کونظر نہ آیا یالڑکوں نے بلنے میں تا خیر کر دی سڑک پر ایسے نشان البتہ موجود تھے جن
ہے بعد چلتا تھا کہ کھرے بیچنے کے لیے اس نے بڑے زورے گاڑی کوروکا ہوگا لیکن اس نے اس میں
بہت تا خیر کر دی تھی نتیجہ سے ہوا کہ ہنڈل پر سے ہوتا ہوا منہ کے بل زمین پر آر رہا۔

اس کودول کے فوبی دوا خانہ پر فورا کہ پچادیا گیا اورا خفاء حال کی پوری کوشش کے باوجود حادث کی خبرین خاجر ہوتی گئیں اور چند گھنٹوں میں ساری و نیا جان گئی کدو نیا کی ایک بجیب وغریب شخصیت کو بہت تی اندیشہ تاک حادث ہے وہ چار ہوتا پڑا ہے اور جو پر خطر حالت میں دوا خانہ میں پڑی ہوئی ہے جول جول دفت گزرتا گیا ہر شخص اس کے متعلق اپنے اپنے شبہات اور طنز و تفخیک کو بھول گیا۔ اب جب کہ دارنس کی زندگی خطرہ میں تھی اس کی بڑائی پر زور دیا جائے لگا بڑے بڑے دور جن مشورہ کے کہ اللہ نے کے لیے طلب کے گئے۔ دوسرے ماہر بھی اس کو زندہ رکھنے کے ہر ممکنہ وسیلہ کو بروئے کار لائے کے لیے دوا خانہ پر بھا گے آئے۔

منگل بدو جعرات اور جمعہ ۔۔۔۔سب دن ہے ہوشی کی حالت میں گز رہے اور لارنس



دریائے فروم کے کنارے ایک معمولی قبر میں لارٹس اور اس کے اسرار اب آسودہ خاک

اس نے اپنی زندگی کوکوئی چیشان بنانانہ چاہا۔ بلکہ بیشتر انگریزوں کی طرح انچھی اڑائی اڑتار ہا اور جب وہ ختم ہوگی تو اس کے متعلق سب پچھے بھول گیا۔

شہنشاہ جارج پنجم زندگی ہیں اس کواعز از واکرام سے سرفراز کرنے ہیں کامیاب نہ ہو سکے بتھاب اس کے بھائی کے نام اپنے پیام ہیں خراج چسین اوا کیا۔

یام میں لکھا تھا'' تمہارے بھائی کا نام تاریخ کے صفات میں زندہ رہے گا۔ بادشاہ کوشکر گزاری کے ساتھ الن خدیات کا اعتراف ہے جواس نے اپنے ملک کے لیے انجام دی تھیں اور اس ک تو قعات سے لبریز زندگی کے اس حسرت ناک انجام پراقسوس ہے۔''

دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے اس فراج تحسین میں ایک حسرت بھی شامل ہے جس کی صدائے بازگشت ہردل سے آ رہی ہے بیدہ درہ کرا تھنے والاغم اس لیے ہے کہ اس چھونے سے مگر بڑے دل والے انگزیز کو اس حسرت ناک انجام کے سب وہ دنیادی سکون ندمل سکا جس کی وہ مشا قانہ طریقہ پر تلاش کرتار ہاتھا۔

آ زادی کے لیے وہ شدت اور خق سے اڑتا رہا ہماری اس پر شوراور مشینی و نیا ہیں اس کا آنا ایسا آنا فانا تھا کہ وہ ہماری نظروں کے سامنے چیکا اور تل اسکے کہ ہم پوری طرح سمجھ کیس کہ کتنی پر تو تع زندگی ہم سے چیمنی جارتی ہے وہ ہم سے رخصت ہوگیا۔

......

تمت









#### لارنس آف عريبيه

کرنل لارنس جے عام طور پرلارنس آف عربیبیہ کہاجا تا ہے اس نے ترکوں کی خلافت کے دوران شعوری طور پرعرب وعجم کے درمیان خلیجی مسایل پیدا کیے ، ساتھ ہی مغربی دانشوروں نے اس سوچ کو پرو پیگنڈا میں تبدیل کرکے علاقائ نسلی اور لسانی تفریق کو ہوادی۔ جسکا نتیجہ بیہ ہواکہ عربوں اور ترکوں کی آپس میں شن گئ ، اور خلافت کا ادارہ جو امت کو مربوط رکھے ہوئے تھا منتشر ہوکر رہ گیا۔ اس کا یا پلے فاقدام سے اسلامی افتدار پر ایسی کاری ضرب گئی جس کے اثرات ختم ہونے کے لیے ایک طویل دفت درکار ہوگا۔

#### مکتبه اوروادب 27-18 اورادی ادم

E-mail: urduadab@hotmail.com



ISBN-969-8208-63-1

Abdul Warls
www.warisonline.com

